



### 273/// ﴿ جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هين ﴾

نام كتاب خطبات رمضان مع فضائل عبادات رمضان مع فضائل عبادات رمضان مصنف علامه محمدا قبال عطارى بابه تمام سيست عبدالسلام فرالزمان عبدالسلام فرالزمان عفوات عمفوات عدد السلام فرالزمان الثاعت عبدالسلام فرالزمان الثاعت الشرب اكبربك بيلرز لا بور المور قيت عبدالسلام وي

### ملنے سے پتے

المدبک کار پوریش اقبال رو دُراولپندی
اسلامک بک کاوپریش اقبال رو دُراولپندی
اسلامک بک کاوپریش اقبال رو دُراولپندی
افغ بک ایجنی علامه اقبال رو دُراولپندی
افغ بک ایجنی کشمیری بازار راولپندی
اکم مکتبه المجام بمحیره شریف
کمتبه رضائے مصطفیٰ مین بازار کھاریاں
کم مکتبه اسلامی پرانی غله مندی کاله موی کم رضا بک شاپ نزدنواره چوک مجرات
کم مکتبه فیضانِ غوث چوک شهیدال میر پور
کمتبه فیضانِ غوث چوک شهیدال میر پور
کمتب خانه مقبولِ عام این پور بازار نیصل آباد

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## <u>https://ataunnabi.blogspot.com/</u>

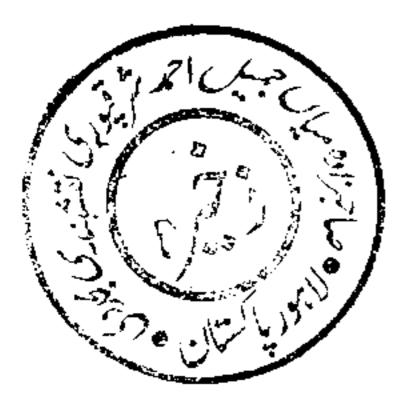

# خطبات رمضان المبارك

- (۱) رمضان المبارك كے فضائل
  - (۲) روز ہے کے احکام وفضائل
- (۳) نمازِرْ اورْح کی اہمیت وفضیلت
  - (٣) عظمت ليلة القدر
  - (۵) سنت اعتكاف كى بركات
    - (۲) عیدالفطر کی بہاریں
- (2) عظیم معرکه اسلام ....غزوهٔ بدر
- (٨) حضرت فد بجة الكبرى رضى الله عنها
  - (٩) شيرخدا حضرت على رضى الله عنه
- (١٠) حضرت فاطمة الزهراءرضي الله عنها

## و رمضان کورکیکیکیکیکی سے کے

## فهرست

| مغحه  | عنوان                                                                                                | صغح         | عنوان                                 |                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| ۳٠    | روزاندد کا کھ گنبگاروں کی دوزخ ہے رہائی                                                              | II          | از:علامها قبال عطاري                  | حال دل          |
| 1"1   | جمعه کی ہر ہر گھڑی میں دس لا کھ کی مغفرت                                                             | ۱۳          | حضرت علامهٔ مولاناامتیاز صدیقی        | تقريظ           |
|       | بھلائی ہی بھلائی                                                                                     |             |                                       |                 |
| ۳۲    | خرچ میں کشاد گی کرو!                                                                                 | کا          | ملامه مولا نا حافظ محمد افضل قادری    | تقريظ           |
| ٣٢    | بر ي برسي آنگھوالي حوري!                                                                             | ن . ۱۸      | مولا ناحافظ قارى على اصغرنازنوشاء     | تقريظ           |
| ۳۲    | دواندهير يودر                                                                                        | روی ۲۰      | علامه مولا نامحر شامد جميل او يسي كوم | تقريظ           |
| ۳۲    | ،<br>رمضان وقر آن شفاعت کریں گے                                                                      | ۲۱          |                                       | النبية المناف   |
|       | سخشش کابہانہ                                                                                         |             |                                       |                 |
| ۳۲    | لا كەرمضان كانۋاب                                                                                    | ri          | يازه                                  | عبادت كادرو     |
|       | كاش عيدمدين مين ہو!                                                                                  | 1           |                                       | نزول قرآن       |
|       | آ. قاعلىدالصلۈ <b>ة والسلام عبادت پر</b> كمربسة ہو                                                   | ۲۲          | رل <b>فِ</b><br>                      | رمضان کی تعر    |
| . 170 | ماتے                                                                                                 | rr .        |                                       | مہینوں کے نا    |
| ,     | أتاصلى الله عليه وسلم رمضان ميں خوب دعائيں                                                           | ۲۳.         | وازے والاکل                           |                 |
| ۳     | ا نَكَتِ تِصِيا اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال | ۲۳          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | میں فنکارتھا!   |
|       | أقاعليه السلام رمضان ميس خوب خيرات                                                                   | r4          | 1                                     | پانچ خصوصی کر   |
| ٠ ٣   | کرتے۲                                                                                                | 12          | ى كاكفاره                             | صغيرة كنابول    |
| ۲     | سب ہے بڑھ کرنگی۲                                                                                     | - 12        |                                       | توبه كاطريقه.   |
| ۲     | رار گن <b>اه معاف</b> ک                                                                              | ۲۸ <u>.</u> | يه وسلم كابيان جنت نشأن               | آ قاصلی الله عل |
|       | تضان میں ذکر کی فضیلت ہے                                                                             | ۲۹ ر        | ك كے ج <b>يارنام</b>                  | رمضان السبارك   |
| •     | نتوں بھرااجماع اور ذکر اللہ ہے                                                                       | r   rq .    | زاری مجنشش<br>سیسسسه                  | برشب ساٹھ       |
| -     |                                                                                                      |             | ·                                     |                 |

|                                                               | خطباتِرمضان                                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| عنوان مي احمد المي الم                                        | عنوان صفحہ                                          |
| اعمال نيك كى جزاء جنائية                                      | چھے بیٹیوں کے بعداولا دِنرینہ                       |
| جنتی دروازه                                                   | رمضان کاد بوانه                                     |
| ايك روز _ كى فضيلت مسلم الله الله الله الله الله الله الله ال | الله بے نیاز کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| کتے ہے گی عمر                                                 | رمضان میں گناہ کرنے والا                            |
| سرخ یا قوت کامکان اه                                          | ناقدروخردار!                                        |
| جسم کی زکوق                                                   | دل برسیاه نقطه                                      |
| سونا بھی عبادت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | i                                                   |
|                                                               | قبركا بهيا بك منظر                                  |
| جنتی کچل                                                      | رمضان کی را توں میں کھیل کود                        |
| سونے کا دسترخوان۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             | خطاب:۲                                              |
| روز ہے کے تین در ہے                                           | روز ہے کے احکام وفضائل                              |
| (۱)عوام کاروزه                                                | روزه کس پرفرض ہے؟                                   |
| (۲)خواص کاروزه                                                | روز وفرض ہونے کی وجہ                                |
| (۱۳) اخصُ الخواص كاروزه ۵۴                                    | انبیائے کرام کے روز ہے                              |
| دا تاصاحب کاارشاد                                             | روزه دار کاایمان کتنا پخته ہے! ۲۸                   |
| روزه رکھ کر بھی گناه تو بہ! تو بہ!                            |                                                     |
| الله عزوجل كو بجھھ حاجت نہيں ۵۵                               | روزہ ہے سے سحت ملتی ہے                              |
| میں روز ہ دارہوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | معدے کا ورم                                         |
| روزه بخصے کھولول گا ۲۵                                        |                                                     |
| اعضاء کے روز ون کی تعریف ۵۶                                   | <b>f</b>                                            |
| آ نکھکاروزہ                                                   |                                                     |
| کان کاروزه                                                    | روزه کی جزا                                         |
| زبان کاروزه                                                   | روزه کاخصوصی انعام                                  |

| (T) (\$36)                                                   | خطبات رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صنحه                                                   | عنوان صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تلاوت ذکر دنعت کی اُجرت حرام ہے سام                          | زبان کی ہے احتیاطی کی تباہ کاریاں ۔۔۔۔ ۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تراوت کی جماعت بدعتِ حسنہ ہے ہا کے                           | عم عيب مصطفي على القد عليه وسلم ١٠   تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تراوی کے ۱۲۵ حکام                                            | بالطول كاروزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| خطاب ۲۰                                                      | يا وُل کاروزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عظمت ليلة القدر                                              | K.E.S.C میں نو کری مل کئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨٠ سال ٢ ماه سے زیادہ عبادت کانواب ٨٠                        | روزه کی نیت ۱۹۲ س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سركار صلى الله عليه وسلم نجيده هو كئة ١٨                     | نصف النهارشرى كاوفت معلوم كرنے كاطريقه ۱۲ سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| یمان افروز حکایت<br>سا                                       | سحری کے دفت 9 فرامین مصطفیٰ علیہ ایم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عاری عمرین تو بہت قلیل ہیں                                   | کیاروزے کے لیے محری شرط ہے؟ ۔۔۔۔۔ ۲۲ ہما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                              | محجوراور پانی ہے سے کری کرنا سنت ہے ۔۔۔۔ ہے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نی انعامات کے کارڈ کی برکت<br>ا                              | سمجور بہترین سحری ہے ۲۲ مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مین مدنی انعامات کے لیے بشارت عظمیٰ ۸۵                       | سحری کاوفت کب ہوتا ہے؟<br>سے ی ملیر طاخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ام بھلائیوں ہے محروم کون؟ ۸۶<br>م                            | سحری میں تاخیر سے کوان ساوقت مراد ہے؟ ۱۸ تمام<br>اداں فیرنزان سے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ب ہزارشہزاد ہے                                               | اذان فجرنماز کے لیے ہے۔ نہ زیروزہ بند کرنے ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5/2                                                          | کے لیے ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۹ ہزار کی پیچر میں اور ان کی |
| چم کشائی                                                     | <b>v</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| میب لوک<br>کمار و                                            | معطاب ۳ بدنع.<br>نمازِ تراوی کی اہمیت وفضیات<br>توبہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کی کاوبال<br>است کو ساقت                                     | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ات خب قدر<br>ررکا پانی میشما ہوجا تاہے                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ررکایای میتھا ہوجا تاہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | حرف چباناال حکاید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| علامات كيول نظرتيس آتيس؟                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                              | or Moro Dooks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                        | خطبات رمضان                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| عنوان صفحه                             | عنوان صغح                              |
| اعتكاف كي شميل                         | طاق را تول میں ڈھونٹرو ۹۱              |
| اعتكاف واجبا۱۰۱                        | آخری سات را توں میں تلاش کرو ۱۹        |
| اعتكاف سنت                             | ليلة القدر پوشيده كيون؟                |
| اعتكاف كى نيت اس طرح سيجئے! ١٠١        | •                                      |
| اعتكاف نفل                             | شب قدر کے نوافل                        |
|                                        | خطابه:                                 |
| معتكف اوراحتر ام مسجد ١٠١٣             | سنت اعتكاف كى بركات وفضائل             |
| ان كوالله عن يحمي كام نبيل             | اعتکاف پرانی عبادت ہے                  |
| الله عزوجل تیری ممشدہ چیز نبدملائے ۱۰۴ | مسجدوں کوصاف رکھنے کا حکم ۹۲           |
| مسجد میں جوتے تلاش کرتے چھرنا ۱۰۴      |                                        |
| توحمهیں سزادیتا                        | عاشقون کی دھن                          |
| مباح كلام نيكيول كوكها جاتا ہے         |                                        |
| قبرمیں اندھیرا                         | الكدن كاعتكاف كافضيلت                  |
| مفتی دعوت اسلامی کا اعتاف١٠٦           | <u> </u>                               |
| مفتی دعوت اسلامی نے بعد افات بھی مدنی  | •                                      |
| قابلے کی دعوت دی                       |                                        |
| فنائية مسجدا ورمعتكف بيسيد             |                                        |
| معتکف فنائے میں جاسکتا ہے ۱۰۸          |                                        |
| اعلی حضرت کافتوی                       |                                        |
| مسجد کی حصت پرچڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۰۹        | 1                                      |
|                                        | اعتكاف كي تعريف                        |
| (ا) حاجت شرعی                          | <b>1</b>                               |
| حاجت شرعی کے متعلق سومسئلے ۱۰۹         | اب توعنی کے در بر بستر جماد ہے ہیں ۱۰۰ |

| https://ataunna                                              | bi.blc   | ogspot.com/                        |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|
|                                                              | >        | خطباتِ رمضان                       |
| عنوان صفحه                                                   | صفحہ     | عنوان                              |
| شنراد ہے کی عید                                              | ll•      | (۲) حاجت طبعی                      |
| شنرادے کی عید                                                | 11+      | عاجت طبعی کے متعلق چ <u>ومسکلے</u> |
| عيرصرف أجلے لباس يہنے كانام نبيں! ١٢٣                        | ·        | اعتكاف تو رُنے والى چيزوں كابيان   |
| والدمرحوم يركرم                                              | 111      | اعتكاف قضاء كرنے كاطريقه           |
| كياخواب ميں يقيني علم حاصل ہوجاتا ہے؟ ١٢٢٧                   |          | اعتكاف كافدييه                     |
| نواب سےشراب نوشی کا حکم دیایا منع فرمایا؟ <mark>. ۱۳۵</mark> | 1        | اعتكاف توڑنے كى توبە               |
| تضورغوت اعظم رحمة الله عليه كي عيد ١٢٥                       | •        | مشہور بینڈیارٹی کے مالک کی تو ہہ   |
| يك ولى كاعير                                                 |          | معتکفین کے لیے ضرورت کی اشیاء      |
| مدقه فطرواجب ہے                                              | •        | خطاب۲:                             |
| بدقه فطراغوباتوں کا کفارہ ہے ۱۲۷                             | ام       | عيدالفطر کي بہاريں                 |
| وز ومعلق رہتاہے                                              | ۱۱۱۴     | بهم عيد كيون نه منائين؟            |
| طره کے سؤلہ مسائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |          | معافی کااعلانِ عام                 |
| الم                      |          | دل زنده رہے گا                     |
| عظیم معرکهٔ اسلامغزوهٔ بدر                                   | IIY      | جنت واجب ہوجاتی ہے                 |
| ملام وكفركي بيربيلي جنگ كارمضان المبارك كو                   |          | کوئی سائل مایوس نبیس جاتا          |
| ئی                                                           | ,        | شیطان کی بدخوای                    |
| بابِغزوهُ بدر                                                |          | کیاشیطان کامیاب ہے؟                |
| مور ملی الله علیه وسلم کی بدر روانگی ۱۳۰۰                    |          | انسان وحيوانو ل كافرق              |
| بندی                                                         |          | زندگی کامقصد کیاہے؟                |
| تخانسانی کایادگارمعرکه                                       | ۱۱۹      | گھر ہی پرولا دت ہوگئی              |
| ت بدراصول جنّك كاروشي مين ١٣٨٧                               | ą.       | عیدس کے لیے ہے؟                    |
| الصلی مقصد                                                   |          | سيدناعمر فاروق رضى الله عنه كى عيد |
| ) بروتت فدام                                                 | r)   Iri | هماری خوش قبنجی                    |
|                                                              | ,        | ·                                  |

عنوان عنوان ... قُ١٦٥ أخوت رسول .... (٣)فوج كي حفاظت ..... ... ۱۳۲ آپ کی شجاعت .... (٣) توت كامخياط استعال..... (۵) با جمی تعاون ..... ۱۲۱ آپ کا حلیه ..... .. ١٣٤ حضرت على رضى الله عنه اورا حاديث كريمه ... ١٦٢ (٢) زمين كااستعال (۷) جاسوی ...... ۱۲۲ ایوتر اب معركهٔ بدر معے حاصل سبق ...... ۱۳۸ خلفائے ثلاثة اور حضرت علی رضوان الله علیم حضرت خديجة الكبري رضي الله عنها الآيكم الكري وسي . ۱۳۹ | آپ کے فیصلے ..... اے ا تام ونسب . ۱۲۰۰ آ قااورغلام ..... تكاح ..... شجارت ...... حصرت خدیجه رضی الله عنها کا نکاح حضور صلی الله الله ایک شخص کی وصیت اولا د ...... ۱۳۲۱ حضرت علی رضی الله عند کی کرامتیں ..... ۲۵ ا حضرت خديجة اكبرى رضى الله عنها كے فضائل ١٩٧٣ فرات ميں طغياني ................... ۱۳۸ یانی کاچشمه **خطاب**9:.....ها آپ کی خلافت ...... كرم الله تعالى وجهه الكريم آپ كى شهادت ...... ۱۸۱ نام ونسب ...... ۱۵۱ آپ کی وصیت ....... ۱۸۲ آپ کا قبولِ اسلام ...... ۱۵۲ آپ کامزار ..... آپ کی جمرت ......۱۵۳ آپ کے اقوال زریں .....

| (F) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S         | خطبات رمضان                                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                         | عنوان صفحه                                                                  |
| ايك دلچيپ واقعه                                    | خطاب: ۱۰:                                                                   |
| سيده کاپرده                                        | سيدة النساء حضرت فاطمة الزهراء                                              |
| سب کھل جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                                                                             |
| سيّده كامقام                                       | آج کامعاً شره                                                               |
|                                                    | آج کیا ہور ہاہے                                                             |
| شانِ فقر                                           | ستیده کی حیات مبار که                                                       |
| شانِ فقراشعار میں                                  | مینارهٔ نور                                                                 |
| سیده کاصبر                                         | ستيده کا بچين                                                               |
|                                                    | باپ پرمصائب                                                                 |
| بقشیم کردیا                                        | پیرکیساسلوک ہے!                                                             |
| ولاد کی تربیت                                      | مال كامقام                                                                  |
| يى بات                                             | حضرت خدیجه سلام الله علیها کی خواهش ۱۹۲                                     |
|                                                    | حضرت خدیجه سلام الله علیها کاونت آخر! ۱۹۳                                   |
|                                                    | وصيت اشعار ميل به ١٩١                                                       |
| •                                                  | داغ يتيمي                                                                   |
| •                                                  | سیده پرآ زمانش<br>زندگی کیسے گزاریں!                                        |
|                                                    | زندی کیسے کزاریں!<br>حضرت فاطمه سلام الله علیها کی بیروی کرو! . ۱۹۲         |
|                                                    | 4.6.4. (4                                                                   |
|                                                    | غ بر رو                                 |
|                                                    | میراسلای باشی<br>چغل خوری بری بلا!                                          |
|                                                    | سیا کا ورن برن ہوں۔<br>سیا گناہ کبیرہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                                                    | ایک حکایت                                                                   |
|                                                    |                                                                             |



# حالِول

### از:علامه اقبل عطاري

الله عزوجل كاكرور مايا اورجم جي نے سارى كائنات كو كليق فرمايا اورجم جي كمزور انسانوں كو اسپنے كاموں ميں مصروف كيا' بير كتاب جو رمضان المبارك كے واعظات پرمشمل ہے کی نا چیز کی اثنیسویں کتاب ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں میرے والدین اور امیر اہلِ سنت' امیر دعوتِ اسلامی' مرشدی نینخ طریقت حضرت علامهمولا نامحمرالياس عطار قادري مدظله كى دعاؤن كاثمر ہے۔ میں اپنے مسلک کے ان عظیم علماءِ کرام میری مراد حضرت علامہ امتیاز ممدیقی خطیب بھڑتھ کینٹ سيالكؤث محضرت علامه على اصغرنا زنوشا بى خطيب مركزى جامع مسجد كي كونلي مضرت علامه قاری محمد افضل قادری خطیب جامع مسجد نور نبی کی کونگی جونزت علامه آفاب تقشبندی خطیب مرکزی جامع رامتلائی سیالکومث حضرت علامه مو**لا پام**صنف کتب کثیره حافظ محمر تنوبر قادري وثالوي خطيب آستانه عاليه ذهوذه شريف تجرات محضرت مولانا حافظ ليبين عطاري محضرت مولانا قاري احمريار خال خطيب عابد شهيدمسجد محضرت مولانا حافظ عبدالقدير عطاري محضرت مولانا وقاص سيفي عطاري حضرت مولانا على رضا قادري حضرت مولانا ذبيتان قادري حضرت مولانا أنفت رضا قادري حضرت علامه مولانا قاری نذر احمد قادری کا دل کی اتفاه گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ جن کی تقاریط نے اس کتاب کومزین اور بابرکت بنادیا اور میرے لیے دن رات دعاؤں میں مصروف ہیں اور آخر میں میں اپنی ان شخصیات کا پھی ممنون ہوں چومیرے سے سی نہ سی معالم میں

فطباب رمضان کوچی کی ۱۱ کی در ایستان کی در ای معاونِ خاص ہیں' میری مراد ہمارے علاقہ کی دینی وساجی شخصیت جناب افتخار تھے من يرسيل الكرائمر مانى سكول كي كونلي مصرت علامه محمد شامد جميل او يسي كو ہروى جناب مياں شيرعطارى جنزل سيكرثري جماعت ابل سنت جنوبي زون سيالكوث جناب ميس محمر بوثا صاحب بناب ميال شنرادا ف اللي جناب ميال محدا قبال افسر بله انزيشن جناب اولیں تھسن (سب انسپکٹر T.W.P) محترم جناب خالد تھسن اینی کرپیش ٔ جناب حاجی ارشاد گصن جناب فہد تھ المعروف وکی بھائی جناب ڈ اکٹر محرسلیم جناب ذبیج اللہ بركاتی ' جناب وجامهت علی ( نورشایی M.B.A) ' جناب شمسیفی جناب خلیل الرحمٰن حِدِهرُ ( آفG.C:F انٹرنیشنل) جناب نضل الہی صاحب آف مغل سرجیکل سیالکوٹ جناب وسيم صاحب ركن اصلاح انسانيت كھوہ دھريكاں كيكى كونلى مناب عمران صاحب کھوہ دھریکاں' جناب تنویرصاحب' جناب ماسٹر ریاض کھوہ دھریکاں' جناب عبدالرحمٰن اشرف مسجد ہمسابیہ عابد شہید' جناب عرفان احبر تھورا ئیسعودی عرب محمد نوید آف سعودیہ محمدا عجازمغل آف سعوديه محترم جناب ايوب مغل آف مغل انڈسٹريز سيالکوٹ حاجي محمر ثا قب مغل ٔ جناب غازی شاہ جماعت علی ٔ آخر میں میں اینے تمام پڑھنے والوں سے التجاء كرول گا كهاس كتاب كوخود پرهين اور دوسروں كوبھى بيركتاب تخفے ميں ديں تاكه بيه ان کی اور میری بخشش کا سامان ہے۔ آمین!

فقط محمدا فبال عطاري 0300-7159620 مدرس: جامعه صفیه عطاریهٔ کی کونلی، دسکه روژ سیالکوٹ

خطباتِ رمضان کرچچچچچک

تقريظ

حضرت علامه مولانا التياز صديق خطيب مركزى جامع بعرته كينك سيالكوك بسم الله الرحيان الرحيم الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلىٰ آلك واصحابك يا حبيب الله

میرے نہایت ہی عزیز دوست حضرت علامہ مولا نامجہ اقبال عطاری صاحب نے خطبات رمضان کے حوالے سے اس کتاب کولکھا ہے بجھے چند مقامات سے پڑھنے کا موقع ملا ہے اور الحمد للہ اللہ کے فضل وکرم سے اس کتاب کوقر آن وحدیث سے مزین کیا ہے اور خاص طور پر وہ موضوعات جو رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کو پیش آتے ہیں ان موضوعات پر تفصیلی بحث کی گئ ہے مثلاً رمضان المبارک کی نضیلت شان فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہ بگی بدر اعتکاف کرنے کا سنت طریقہ وغیرہ اور ان کے علاوہ دیگر موضوعات پر قر آن وحدیث سے مسائل کو بیان سنت طریقہ وغیرہ اور ان کے علاوہ دیگر موضوعات پر قر آن وحدیث سے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ مولا ناتح ہر کے حوالے سے بڑے متحرک ہیں۔ مولا ناکی اور بھی بہت ی کیا گیا ہے۔ مولا ناتح ہر کے حوالے سے بڑے متحرک ہیں۔ مولا ناکی اور بھی بہت کی کتابیں مختلف موضوعات پر موجود ہیں۔ میری یہ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی اِن کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فر مائے۔ ان کی اس کتاب کو پڑھنے والوں کو ممل کرتے فیق عطاء فر مائے اور اللہ تعالی ان کی دیگر کتب سے بھی سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطاء فر مائے اور اللہ تعالی ان کی دیگر کتب سے بھی سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطاء فر مائے اور اللہ تعالی ان کی دیگر کتب سے بھی سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطاء فر مائے۔ ناچیز کومولا نا کے ساتھ کھمل درس نظامی پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ گیا تھی مدر مضرب علامہ مولا نا حافظ غلام حیدر خادمی صاحب اور دیگر اسا تذہ کر ام

https://ataunnabi.blogspot.com/—— فطبات رمضان کی دیگری کا کی ایسان در مضان کی دیگری کی دیگری کی دیگری کی دیگری

سے مولانا بہت ی خوبیوں کے حامل ہیں اور ان کی تحریر کردہ کثیر کتب ان کی قابلیت پر شاہد ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مولانا کو عمرِ خصر عطاء فرمائے اور ان کو اور زیادہ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین!

طالب دعا خافظ محمدا متیاز صدیق خلیب مرکزی جامع مسجد برخط کینٹ سیالکوٹ برخھ کینٹ سیالکوٹ 

# تقريظ

عالم نبیل فاصل جلیل مصنف کتب کثیره حضرت علامه مولا نا حافظ محمد تنویر قاوری و ثالوی خطیب آستانه عالیه قادریه قسید دهوده شریف صلع مجرات بسم الله الرحمٰن الرحیم

آئ ضرورت اس امری ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقا کہ و مسائل پر جنی عام فہم اور محقق و مدل لئر پجر کو عام کیا جائے اور اہل سنت کے خلاصار لیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کے رسائل و کتب کو انفر ادی جگہ دی جائے اور ان کی تحریر کردہ محقق و مدل کتب کو منظر عام پر لا یا جائے تا کہ کم پڑھے لکھے افراد کے لیے وہ مفید تا ہت ہوں۔ المحمد للہ! اب اس کام میں کافی تبدیلی محسوس ہور ہی ہے۔ ناشر حصرات نے اس جانب توجہ دیا شروع کر دی ہے اور وہ وقت دور نہیں کہ ہر طرح کی کی پوری ہوجائے گی۔ افتاء اللہ! مسلک حق اہل سنت کے لکھاریوں میں سے ایک عہد ساز شخصیت ہمارے محترم دوست علامہ محمد اقبال عطاری مد ظلہ العالی بانی وہ ہتم جامعہ صفیہ عطاری کی کوئی سالکو شبھی ہیں۔ ہمارے محترم دوست نے تریر کی فیلڈ میں جو ترقیاں اور کامیا بیاں عاصل کی ہیں بھینا ہے ہی کے حضور تا جدار رسالت کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی علامت حاصل کی ہیں بھینا ہے ہے کہ حضور تا جدار رسالت کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی علامت حقق مواد فراہم کیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج اللہ عزوج ل کے فضل و کرم سے دنیا کے اکثر ممالک میں آپ کی کتب نہ صرف پڑھی جاتی ہیں بلکہ ان کی ضرورت دن بدن برخی ہی ممالک میں آپ کی کتب نہ صرف پڑھی جاتی ہیں بلکہ ان کی ضرورت دن بدن برخی ہی ممالک میں آپ کی کتب نہ صرف پڑھی جاتی ہیں بلکہ ان کی ضرورت دن بدن برخی ہی ممالک میں آپ کی کتب نہ صرف پڑھی جاتی ہیں بلکہ ان کی ضرورت دن بدن برخی ہیں ممالک میں آپ کی کتب نہ صرف پڑھی جاتی ہیں بلکہ ان کی ضرورت دن بدن برخی ہیں ہیں ہیں آپ کی کتب نہ صرف پڑھی جاتی ہیں بلکہ ان کی ضرورت دن بدن برخی ہیں ہور

خطبات رمضان کے ہاتھوں میں علامہ محمد اقبال عطاری کے قلم کا نیا شاہکار "خطبات رمضان" ہے۔ اگر چہاں سے قبل بھی اس موضوع پر بے شارکت موجود ہیں "خطبات رمضان" ہے۔ اگر چہاں سے قبل بھی اس موضوع پر بے شارکت موجود ہیں لیکن میتح ریا ہے موضوع اور تحریر کے اعتبار سے منفر دہے۔ جہاں اس سے عامة الناس فا کدہ حاصل کریں گے وہاں علاء وخطباء بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ کتاب ہذا ہر لحاظ سے بہترین ہے۔ اللہ عز وجل کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ ہمارے دوست علامہ محمد اقبال عطاری کے علم وعمل اور تحریر میں برکات کا نزول فرمائے۔

آ مین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم!

دعاگو: محمد شویر قادری و ٹالوی • خطیب آستانه عالیه قادریه عاسمیه دهوده شریف مشلع شجرات دهوده شریف مشلع شجرات

مطباب رمضان کا گ

تفريط عالم بيل فاضل جليل حضرت علامه مولانا حافظ محمد افضل قادرى خطيب مسجدنورني كي كونلي وسكه رود سياللوث بسم الله الرحمن الوحيم

الله تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو چاہتا ہے انہیں اپنے دین متین کی خدمت اور اشاعت کے لیے چن لیتا ہے انہیں میں ہے ایک حضرت علامہ محدا قبال عطاری ہیں 'جو دین اسلام کی اشاعت کے لیے کوشاں ہیں۔علامہ موصوف نے بہت کی کتب تحریر فرمائی ہے۔ زیر نظر کتاب''خطبات رمضان' علامہ موصوف کی چند دنوں کی کاوش ہے جس کو انہوں نے نہایت احسن انداز اور حالات حاضرہ کے پیش نظر تر تیب دیا ہے اور نہایت خوبصورت موضوعات کوا حاطر تحریمیں لایا ہے۔

حضرت علامه محمدا قبال عطاری نے چندسالوں میں کم وہیش بچپاس کتب اعاطائہ تحریر میں الی بین بقیناً مدہب بڑا کا رنامہ ہے۔ بہت ہی کم افرادالیں صلاحیتیں رکھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار علامہ موصوف کو مزید خدمت وین کی توفیق عنایت فرمائے! آپ کے علم وفصل میں برکتیں عطاء فرمائے! اور سرور کا کنات آ قلے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت وشفقت کا سایہ عطاء فرمائے! آ مین بجاہ النبی الامین!

محمدافضل قا دری خطیب جامع مسجدنورانی کی کونلی وسکه رود سیالکوٹ

# تقريظ

عالم بيل فاصل جليل خطيب دليذير مقرر شعله بيان استاذى واستاذ العلماء

حضرت علامه مولانا حافظ قاری علی اصغرنا زنوشا ہی مظلم

خطیب مرکزی جامع مسجد حنفیهٔ فوشهٔ کی کونلی سیالکوٹ مهبتمم: دارالعلوم غوشیه نوشاه بیهٔ فیضان القرآن کی کونلی

بسم الله الرحين الرحيم

الحدد لله رب العلمين! الصليح والسلام على سيّد المرسلين بندهٔ انسان كوالله تعالى في بين المان كورخوبي على من المان كالله تعالى كالله تعالى كى بهت برى عطاء تعمت اورخوبي عقل و دانش فهم وفراست انسان كے ليے الله تعالى كى بهت برى عطاء تعمت اورخوبي

خوش نصیب اور قابلِ دادوہ لوگ ہیں جوان خوبیوں اور صلاحیتوں کی روشنی کو عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔

اُن خوش نصیب اور قابلِ داد لوگوں میں سے فاضل موصوف مولانا محمد اقبال عطاری قادری بھی ہیں انتے ہوئے منصب اور اعز از کو عطاری قادری بھی ہیں جنہوں نے بہت کم عمری میں ہی استے ہوئے منصب اور اعز از کو حاصل کیا ' یعن تحریر وتقر بروقلم تالیف وتصنیف۔

نربرنظر کتاب خطباب رمضان المبارک فاصل موصوف کی نہایت ہی نادر راغب قلب ہے اور قار کین کے لیے دس عنوانات پر مبنی تصنیف ہے۔ اور میں ناچیز نے تمام عنوانات کے کچھ سطور کو بغور پر مھا ہے جو فاصل عزیز نے اور میں ناچیز نے تمام عنوانات کے کچھ سطور کو بغور پر مھا ہے جو فاصل عزیز نے

https://ataunnabi.blogspot.com/ مطباب رمضان کرچی کی کی اور کام متندحواله جات کے ساتھ قارئین کے اطمینانِ قلب کے لیے پیش کیا ہے اور یہ خاص و عام كے ليے ايك بيش قيمت تحفه ہے۔ اور فاصل مؤلف کی دین متین کے ساتھ لگن اور شوق و ذوق کا بھی انداز ، ہوتا ہے ' يمي آرزو ہے كەتعلىم قرآ ل عام ہوجائے بریرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاصل موصوف کی اس خوبصورت کاوش' صدقہ ُ جاربہ کو اپنی يارگاه مين درجه تبوليت عطاء فرمائے - آمين بجاه التي الكريم صلى الله عليه و آله وسلم! قوت عشق سے ہر بہت کو بالا کر دے دہر میں اسم محکہ سے اجالا کر دے

قارى على اصغرنا زنوشاى عفى عنه مهتمم: دارالعلوم غوثيه نوشا بهيهٔ فيضان القرآن كى كولمى

# تقريظ

عالم بیل فاصل جلیل مفتر قرآن مصنف کتب کیره حضرت علامه مولانا محد شامد جمیل اولی گوهروی حضرت علامه مولانا محد شامد بین که اولی گوهروی مهمتم جامعه اویسیه گوهروید بونکن سیالکوث

حضرت مولا ناعلامہ محمد اقبال عطاری صاحب کی کتاب خطبات و مضان المبارک کو بعض مقامات سے پڑھا' باوجود اس کے کہ آ تھوں پر بو جھ محسول کر رہا تھا اور باوجود عدیم الفرصت ہونے کے حضرت علامہ محمد اقبال عطاری کی حوصلہ افزائی کی خاطر کہ آپ سیالکوٹ میں تقنیفات کا کام کر رہے ہیں اور دل شکنی سے بیخے کی خاطر فاضل نو جوان حضرت مولا نامحمد اقبال عطاری نے اس پُرفتن دور کے تقاضوں کے مطابق بری محنت اور کوشش سے رمضان المبارک کے خطبات کا عظیم شاہ کار مرتب فر مایا ہے۔ اس طرح کوشش سے رمضان المبارک کے خطبات کا عظیم شاہ کار مرتب فر مایا ہے۔ اس طرح مولا ناکی دیگر کتب جیسے فضائل و برکات میلا دمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھنے کا موقعہ ملائی سے مولا ناکی تقید ورہوگی ۔ انشاء اللہ جل شانہ!

میں قابل مصنف کواس کاوش برخراج شخسین پیش کرتا ہوں۔

فقیرگلتان گوہرالدین گوہرالکلام علامہ محمد شاہر جمیل اولی گوہروی جامعہ اور سید گوہر نیڈ بونکن سیالکوٹ

خطباب مفان کا کی در الله کی در ال

خطاب نمبر:ا

# رمضان المبارك كى فضيليت

خدائے رحمٰن عزوجل کا کروڑ ہا کروڑ احسان کدائس نے ہمیں ماور مضان جیسی عظیم
الثان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماور مضان کے فیضان کے کیا کہنے! اس کی تو ہر گھڑی
رحمت بھری ہے اس مہینے میں اجروثو اب بہت ہی بڑھ جاتا ہے نقل کا ثواب فرض کے
برابر اور فرض کا ثواب ستر گنا کر دیا جاتا ہے بلکہ اس مہینے میں تو روزہ وار کا سونا بھی
عبادت میں شارکیا جاتا ہے عرش اُٹھانے والے فرضتے روزہ داروں کی دُعا پر آمین کہتے
ہیں اور آیک حدیث پاک کے مطابق ''رمضان کے روزہ دار سکے ملیے دریا کی محصلیاں
افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں'۔

(الترغيب والتربيب ج ٢ص ٥٥ مديث: ٢)

### ه عبادت کا دروازه

حضرات محتر م! روزہ باطنی عبادت ہے کیوں کہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو بیمانہ بیں ہوسکتا کہ ہمارار وزہ ہے اور اللہ عزوجل باطنی عبادت کوزیادہ پندفر ما تا ہے۔ ایک سدیت پاک کے مطابق " روزہ عبادت کا دروازہ ہے '۔ (الجامع الصفیص ۱۳۱۱ صدیت ۱۳۱۵) نزول قرآن

اس ماہِ مبارک تی آیک خصوصیت میں ہے کہ اللّٰدعز وجل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے چنانچہ مقدس قرآن میں خدائے عزوجل کا نزول قرآن اور ماہِ رمضان کے بارے میں فرمان ہے:

خطبات رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اُترالوگوں کے لیے ہدایت اور
ترجمہ: ''رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اُترالوگوں کے لیے ہدایت اور
رہنمائی اور فیصلہ کی روشن با تیں' تو تم میں جو کوئی بیم ہینہ پائے ضروراس کے
روزے رکھے اور جو بیار یا سفر میں ہوتو اشنے روزے اور دنوں میں' اللہ
عزوجل تم پرآسانی چاہتا ہے افرتم پردشواری نہیں چاہتا اوراس لیے کہم گنتی
بوری کرواور اللہ عزوجل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور
کہیں تم حق گزار ہو'۔ (البقرہ)

رمضان كى تعريف

ان آیات ِمقدسہ کے ابتدائی حصہ 'شکھسر دکھنے سنسسان السّائی السّنے ' کے تحت مفترشهير عليم الامت حضرت مفتى احمديار خان عليه رحمة الحنان تفيير تعيمي ميس فرماتے ہيں : رمضان یا تورمن عزوجل کی طرح الله عزوجل کانام ہے چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ عزوجل كى عبادت موتى بيئ للبذا المصير رعضان يعنى الله عزوجل كامهينه كهاجاتا ب جیسے مسجد و کعبہ کواللہ عزوجل کا گھر کہتے ہیں کہ وہاں اللہ عزوجل کے ہی کام ہوتے ہیں ' اليسے ہى رمضان الله عزوجل كامهينه ہے كهاس مهينے ميں روز ه وبر اور يح وغيره تو ہيں ہى الله عزوجل کے مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری اور جائز نتجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ عزوجل کے کام قرار پاتے ہیں اس لیے اس ماہ کا نام رمضان کینی اللہ عزوجل کامہینہ ہے یا رید' رمضاء' سے مشتق ہے رمضاء موسم حریف کی بارش کو کہتے ہیں جس سے زمین وُهل جاتی ہے اور' رہنے'' کی فصل خوب ہوتی ہے چونکہ بیم ہینہ بھی دل کے گر دوغبار وهو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی تھیتی ہری بھری رہتی ہے اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ ''ساون''میں روزانہ بارشیں اور''بھادوں''میں جار۔ پھر''اساڑ''میں ایک۔اس ایک سے کھیتیاں بیب جاتی ہیں تو ای طرح گیارہ مہینے برابر نیکیاں کی جاتی رہیں' پھر رمضان کے روزوں نے اس نیکیوں کی تھیتی کو پکا دیا 'یا یہ' رمض' سے بنا'جس کے معنی ہیں: 

Click For-More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مطباب رمضان کی کی کی کا کی است رمضان کہا جاتا ہے۔ (کنز العمال کی آٹھویں جلد کے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ (کنز العمال کی آٹھویں جلد کے صفی نمبر دوسوستر ہ پر حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم روند ورجیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے کیونکہ یہ گنا ہوں کو جلادیتا ہے۔)

مہینوں کے نام کی جگہ

حضرت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الحنان فرماتے ہیں: بعض مفسرین رحمہم اللہ نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جومہینہ تھا' اُسی سے اُس کا نام ہوا' جومہینہ گری میں تھا' اسے رمضان کہد دیا گیا اور جوموسم بہار میں تھا اسے رہے الا وّل اور جومردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا' اسے جمادی الا ولی کہا گیا۔ اسلام میں ہرنام کی کوئی نہ کوئی وجہوتی ہے اور نام کام کے مطابق رکھا جا تا ہے۔ دوسری اصطلاحات میں یہ بات نہیں' ہمارے ہاں بڑے جائل کا نام'' محمد فاضل' اور بزدل کا نام'' شیر بہادر'' ہوتا ہے اور برصورت کو'' یوسف خان' کہتے ہیں! اسلام میں یہ عیب نہیں' رمضان بہت خویوں کا جامع تھا'اس لیے اس کا نام رمضان ہوا۔ (تغیر نبیہی جام ۲۰۵) سونے کے دروازے واللمحل

سیدناابوسعیدخدری رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ کی مدنی سلطان رحمتِ عالمیان صلی الله علیہ وسلم کا فرمان رحمت شان ہے: جب ماہِ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسانوں اور جنت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے جو کوئی بندہ اس ماہِ مبارک کی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز وجل اس کے ہر تجدہ کے عوض (یعنی بدلہ میں) اس کے لیے بندرہ سونیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں مرخ یا قوت کا گھر بنا تا ہے جس میں ساٹھ بزار درواز ہوں گے اور ہر درواز ہے کہ بہل مورفی ماہِ بیٹ سونے کے بینے ہوں گے جن میں یا قوت سرخ جڑے ہوں گے۔ پس جوکوئی ماہِ بیٹ سونے کے بین ہوکوئی ماہِ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز وجل مینی کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فر ما

https://ataunnabi.blogspot.com/رفيان مطباب رمفيان المحالية المحال

دیتا ہے'اوراس کے لیے منج سے شام تک ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہے ہیں' رات اور دن میں جب بھی وہ مجدہ کرتا ہے اس کے ہر مجدہ کے وض (یعنی بدله) اُسے (جنت میں) ایک ایک ایبا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھڑ سوار یا نجے سوبرس تک چاتا رہے۔ (شعب الایمان جس ۱۳۳۳ مدیث:۳۱۳۳)

سجان الدعزوجل! خدائے حنان ومتان عزوجل کا کس قدر عظیم احسان ہے کہا ک نے ہمیں اپنے حبیب ذیبان رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایسا ما و رمضان عطا فرمایا کہ اس ما و مکرم میں جنت کے تمام درواز کے کھل جاتے ہیں۔ اور نیکیوں کا اجرخوب بڑھ جاتا ہے۔ بیان کردہ حدیث کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہرایک سجدہ یک بدلہ میں پندرہ سونیکیاں عطاکی جاتی ہیں نیز جنت کا عظیم الثان می مزید برآں۔ اس حدیث مبارکہ میں روزہ داروں کے لیے یہ بثارت عظمیٰ بھی موجود ہے کہ جن تا شام ستر ہزا و فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے عظمیٰ بھی موجود ہے کہ جن تا شام ستر ہزا و فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

الحمد للدعز وجل! تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیای تحریک وعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ عاشقانِ رسول کی صحبت حاصل ہونے کی صورت میں ماور مضان المبارک کی برکتیں لوٹے کا بہت ذہن بنتا ہے ورند بری صحبتوں میں رہ کراس مبارک مہینے میں بھی اکثر لوگ گناہوں کے دلدل میں مہینے میں بھی اکثر لوگ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں۔ آسے! گناہوں کے دلدل میں نگھنسے ہوئے ایک فنکار کا واقعہ سنیے! جسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے مدنی رنگ چڑھا گیا۔ چنانچہ

مين فنكارتها!

اورنگی ناون (باب المدینهٔ کراچی) کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کائتِ آباب ہے: افسوس صد کروڑ افسوس! میں ایک فنگارتھا' میوزیکل پروگرامز اور فنکشنز کرتے ہوئے زندگی کے انمول اوقات برباد ہوتے جارہے تھے۔قلب ود ماغ پر خفلت کے پچھ

ا پے بردے پڑے ہوئے تھے کہ نہ نماز کی تو فق تھی نہ ہی گنا ہوں کا احساس۔صحرائ مدین ٹول بلازہ شیر ہائی وے کراچی میں باب الاسلام سطح پر ہونے والے تین روزہ سنتوں جرے اجماع (۱۲۲۳ مراس ۲۰۰۳ء) میں حاضری کے لیے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کر کے ترغیب ولائی۔ زہےنصیب! اُس میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ تین روز واجتماع کے اختام بررفت انگیز دعامیں مجھےایئے گنا ہوں پر بہت زیادہ ندامت ہوئی' میں اسپنے جذبات پر قابونہ پاسکا' کھوٹ کھوٹ کررویا' بس رونے نے کام دکھا دیا۔الحمد للدعز وجل! مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا۔اور میں نے قص وسرور کی محفلوں ہے تو بہ کر لی اور مدنی قافلوں میں سفرکوا پنامعمول بنالیا۔ ۲۵ دسمبر ٣٠٠٠ء كومين جب مدنى قافلے ميں سفر پر روانه ہور ہا تھا كه جھوتى ہمشيرہ كا فون آيا' تھرائی ہوئی آ واز میں انہوں نے اپنے ہاں ہونے والی نابینا بھی کی ولادت کی خبر سنائی اورساتھ بی کہا: ڈاکٹروں نے کہد یا ہے کہاس کی آسکھیں روشن ہیں ہو سکتیں۔ اتنا کہنے کے بعد بندٹوٹا اور چیوٹی بہن صدے سے بلک بلک کررونے لگی میں یہ کہہ کر ڈھاری بندهائی کہ ان شاء اللہ عزوجل! مدنی قافلے میں دعا کروں گا۔ میں نے مدنی قافلے میں خود بھی بہت دعائیں کیں اور مدنی قافلے والے عاشقانِ رسول سے بھی دعائیں کروائیں۔ جب مدنی قافلے سے پلٹا تو دوسرے ہی دن جھوٹی بہن کامسکرا تا ہوا فون ہوااورانہوں نے خوشی خوشی بیخبر فرحت اثر سنائی کہالمدلیّٰدعز وجل! میری نابینا بیٹی کی المستحص روثن ہوگئ ہیں اور ڈاکٹر تعجب کررہے ہیں کہ بیاسے ہوگیا! کیونکہ ہماری ڈاکٹری ميں كوئى علاج بى بيس تھا۔ بير بيان ديتے وقت الحمد الله! مجھے باب المدينه كراجي ميں علاقائی مشاورت مجوا بیک رکن کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے کوششیں کرنے کی سعاد تیں حاصل ہیں۔

> آفتوں' سے ڈر رکھ کرم پر نظر روشن ہے مکھیں میں قافلے میں جلو

آپ کو ڈاکٹر نے گو مایوں کر بہری خاطے میں چلو ہوں کا میں چلو ہیں جانوں کا منت ڈرین قافلے میں چلو

دیکھا اپنے! دعوتِ اسلامی کا مدنی ماحول کتنا پیارا ہے اس کے دامن میں آکر معاشرے کے نہ جانے کتنے ہی گڑے ہوئے بین افراد باکر دار بن کرسنق مجری باعزت زندگی گو ارنے لگئے نیز مدنی قافلوں کی بہاریں بھی آپ کے سامنے ہیں جس طرح مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے بعضوں کی دنیوی مصیبت رخصت ہوجاتی ہے ان شاءاللہ عزوجاں! اس طرح تا جدار رسالت شہنشا و نبوت سرایا شفیع اُمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آخرت کی آفت بھی راحت میں ڈھل جائے گی۔

وسلم کی شفاعت آخرت کی آفت بھی راحت میں ڈھل جائے گی۔

وسلم کی شفاعت آخرت کی آفت بھی راحت میں ڈھل جائے گی۔

وسلم کی شفاعت آخرت کی آفت بھی راحت میں ڈھل جائے گی۔

مشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی

## یا نیخ خصوصی کرم

حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا سے روہیت ہے کہ رحمت عالمیان سلطان دو جہاں شہنشا وکون و مکان صبیب رحمٰن عزوجل و صلی اللہ علیہ و سلم کا فرمان ذی شان ہے۔ میری اُمت کو ما و رمضان میں پانچ چیزیں ایسی عطائی گئیں جو مجھ سے پہلے شان ہے۔ میری اُمت کو ما و رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عزوجل ان کی طرف رحمت کی نظر فرما تا ہے اور جس کی طرف اللہ عزوجل نظر رحمت فرمائے اُسے بھی عذاب نہ دے گا (۲) شام کے وقت ان کے منہ کی بو (جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہی عذاب نہ دے گا (۲) شام کے وقت ان کے منہ کی بو (جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہی عناب نہ دے گا (۲) شام کی وشبو سے بھی بہتر ہے (۱۷) اللہ تعالی کے نزدیک مُشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے (۱۷) اللہ تعالی جنت کو حکم فرما تا ہے:

ان کے لیے مغفرت کی دعا میں کرتے رہتے ہیں (۲) اللہ تعالی جنت کو حکم فرما تا ہے: میرے گر اور کرم میں راحت پا میں گر (۵) جب ما و رمضان کی آخری رات آتی میرے گر اور کرم میں راحت پا میں گر (۵) جب ما و رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عزوجل سب کی مغفرت فرمادیتا ہے تو میں سے ایک شخص نے کھڑ سے ہو کر

عرض كى: مارسول الله عزوجل وصلى الله عليه وسلم! كما يه لية القدر \_ ؟ ارشادفر ماما نهين!

عرض کی نیارسول الله عزوجل وصلی الله علیه وسلم! کیا بیلیاته القدر ہے؟ ارشاد فر مایا جہیں! کیاتم نہیں و بکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہوجاتے ہیں تو انہیں اُجرت دی جاتی ہے۔

(الترغيب والتربيب ج٢ص٥٤ صديث: ٤)

### صغيره كنابهوك كاكفاره

حضرت سیدنا ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پُرنور شافع بوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ پُر سرور ہے: یا نچوں نمازیں اور جمعہ اسکلے جمعہ تک اور ماہِ رمضان اللہ علیہ وسلم کا فرمان تک گفارہ ہے جب تک کہ بیرہ گنا ہوں سے بچا جائے۔ (صحح مسلم ص۱۳۳ مدیث ۲۳۳)

### توبه كاطريقه

حضرت سيدنا سلمان فارى رضى اللدعنه فرمات بين كمحبوب رحمن سرور ذيثان رجمتِ عالمیان مکی مدنی سلطان صلی الله علیه وسلم نے ماوشعبان کے آخری دن بیان فرمایا: اے لوگو! تمہارے پاس عظمت والامہینہ آیا وہ مہینہ جس میں ایک رات (ایسی بھی ہے)جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے اس (ماہ مبارک) کے روزے اللہ عزوجل نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام تطلوع (لیمنی سنت) ہے جواس میں نیکی کا کا کرے گا تواليا ہے جيسے اور كى مهينے ميں فرض اداكيا ہے اور اس ميں جس نے فرض اداكيا تو اليا ہے جيسے اور دنوں ميں ستر فرض ادا كيے۔ بيم بينه صبر كا ہے اور صبر كا نواب جنت ہے اور بيم بينه مواسات (لیمی مخواری اور بھلائی) کا ہے اور اس مہینے میں مؤمن کا رزق بروھا دیا جاتا ہے جواس میں روز ہ دار کوافطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کردی جائے گی اور اس کے افطار کرانے والے کوابیا ہی تواب ملے گا جبیہاروز ہ رکھنے والے کو ملے گا۔ بغیراس کے کہاس کے اجر میں پچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض كيا: يارسول الله صلى الله عليه وسلم! بهم مين سه بترخص وه چيز نبين يا تاجس سه روز ه افطار كروائية أب صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: الله تعالى بيرثواب (نو)أس (سخص) کو دے گا جوایک گھونٹ دودھ یا ایک تھجوریا ایک گھونٹ یانی سے روزہ افطار كروائے اورجس نے روزہ دازكو پہيك بحركر كھلايا اس كواللد تعالى ميرے حوض سے يلائے گا كەبھى پياسانە ہوگا ئىمال تك كەجنت ميں داخل ہوجا۔ يُرگا بيدوه مهينه ہے كي اس كا اوّل (ليحيّ ابتدائي دس دن) رحمت هياوراس كا اوسط (ليحيّ إدرمياتي وي دن) مغفرت ہے اور آخر (لینی آخری دل دن) جہنم سے آزادی ہے جوابیے غلام پراس مہينے ميں شخفيف كرے (لينى كام كم لے) الله تعالى است بخش دے گااور جہنم سے آزادفر ما دےگا اس مہینے میں جارباتوں کی کثرت کروان میں سے دوالی ہیں جن کے ذریعے تم ا ہے رب عز وجل کوراضی کھو گے اور بقیہ دو سے مہیں بے نیازی ہیں۔ کی وہ دویا تیں

مطباب رمضان کوهی کی ۱۹ ک

جن کے ذریعے تم اپنے رئیے عزوجل کوراضی کرو گئے وہ یہ ہیں:

(۱) لا الله الا الله کی گوائی دینا(۲) استغفار کرنا۔ جبکہ وہ دو با تیں جن سے تہہیں غنا(بے نیازی) نہیں وہ یہ ہیں: (۱) الله تعالی سے جنت طلب کرنا (۲) جہنم سے الله تعالی کی پناہ طلب کرنا۔ (میح ابن خزیمہ جسم ۱۵۸۷)

ابھی جوحدیث پاک بیان کی گئ اس میں ماہ رمضان المبارک کی رحموں اور برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ اس ماہِ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کراور بار باراستغفار بعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کی معی کرنی ہے اوران دو باتوں سے تو کسی صورت میں بھی لا پرواہی نہیں ہونی جا ہے کیعن اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخلہ اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجا کیں کرنی ہیں۔

### رمضان المبارك كي جارنام

الله اکبر عزوجل! ماہِ رمضان کا بھی کیا خوب فیضان ہے مفتر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان علیه رحمۃ الحنان تفییر نعیم میں فرماتے ہیں: اس ماہِ مبارک کے حضرت مفتی احمد یارخان علیه رحمۃ الحنان تفییر نعیم میں فرمات ہیں: اس ماہِ مبارک کے کل جارنام ہیں: (۱) ماہِ رمضان (۲) ماہِ صبر (۳) ماہِ موَاسات اور (۴) ماہِ وسعت رزق۔

مزید فرماتے ہیں: روزہ صبر ہے جس کی جزاءربِعزوجل ہے اوروہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے اس لیے اسے ماو صبر کہتے ہیں مواسات کے معنی ہیں: بھلائی کرنا 'چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہلِ قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے اس میں سارے مسلمانوں ہے خاص کر اہلِ قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے اس میں رزق کی فراخی بھی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھالیت ہیں اسی لیے اس کانام ماہ وسعتِ رزق بھی ہے۔ (تنبیز نعبی جس ۲۰۸) میں شعب ساٹھ ہزار کی بخشش

حضرت سيدنا عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ب روايت ہے كه شهنشاهِ ذيثان كمى مدنى سلطان رحمت عالميان محبوب رحمٰن عزوجل وصلى الله عليه وسلم كا فرمانِ رحمت نشان

https://ataunnabi.blogspot.com/\_

فطبات رمضان وهی وی استان مضان استان ا

ہے۔ رمضان شریف کی ہرشب آسانوں میں ضبح صادق تک ایک منادی بینداء کرتا ہے۔
اے اچھائی مانگنے والے! مکمل کر ( یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ ) اور
خوش ہوجا! اورائ شریے! شرسے باز آجا اور عبرت حاصل کر ہے گوئی مغفرت کا طالب
کہ اس کی طلب پوری کروں ۔ ہے کوئی تو بہ کرنے والا کہ اس کی تو بہ قبول کی جائے ۔ ہے
کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے ۔ ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا
جائے ۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہرشب میں افطار کے وقت ساٹھ ہزار گنا ہگاروں
کو دوز خ سے آزاد فرما دیتا ہے اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گنا ہگاروں کی
بخشش کی جاتی ہے۔ (الدرالمئورج اس ۱۳۹۸)

مدینے کے دیوانو! رمضان المبارک کی جلوہ گری تو کیا ہوتی ہے ہم غریبوں کے وارے ہی نیارے ہوجاتے ہیں۔اللہ تعالی کے فضل وکرم سے رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور خوب مغفرت کے پروائے نقشیم ہوتے ہیں' کاش! ہم گنہگاروں کو بطفیل رمضان' سرور کون و مکان' مکی مدنی سلطان' رحمت عالمیان' محبوب رحمٰن صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت بھرے ہاتھوں جہنم سے رہائی کا پروانہ ل جائے۔امام اہال منت علیہ رحمہ بارگاہ رسمالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں:

تمنا ہے فرمایئے روز محشر یہ تیری رہائی کی چھٹی ملی ہے روزانہ دس لاکھ گنہگاروں کی دوز خےسے رہائی

الله تعالیٰ ی عنایتوں رحمتوں اور بخششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پرسرکارِ نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار باذب پروردگار وو عالم کے مالک ومختار شہنشا و ابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف میں اللہ علیہ وسلم نظر فر ما تا ہے اور جب اللہ عز وجل کسی بندے کی طرف نظر فر ما سے تو اللہ تو اسے بھی عذاب نہ دے گا اور ہرروز دس لا کھ ( گنہگاروں) کو جہنم سے تا زا

خطباب مفعان کی جوی کے در ماتا ہے اور جب انتیبویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعہ کے برابر اُس ایک رات میں آزاد فرما تا ہے بھر جب عیدالفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عزوجل اپنے نور کی خاص بخلی فرما تا ہے اور فرشتوں سے فرما تا ہے: اے گروہ ملائکہ! اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کرلیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: اس کو پورا پورا اجر دیا جائے۔اللہ تعالی فرما تا ہے: میں تہمیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نان سب کو بخش دیا۔ (کنزالعمال جمی 19 مدیث 2017) جمعہ کی ہمر ہر گھڑی میں دس لاکھی مغفرت

حضرت سيرنا عبدالله بن عباس رضى الله عنها سے روايت ہے كہ محبوب رب العالمين سير الا نبياء والرسلين شفع المذہبين جناب رحمة للعلمين عزوجل وصلى الله عليه وسلم كا فرمانِ ولنشين ہے: الله عزوجل ماہِ رمضان ميں روزانه افطار كے وقت وس لا كھ السے گناه كاروں كوجہنم سے آزاد فرما تا ہے جن پر گناہوں كی وجہ سے جہنم واجب ہو چكا تھا نيز شب جمعہ اور روزِ جمعہ ( يعنی جمعرات كوغروب آ فتاب سے لے كر جمعہ كوغروب آ فتاب سے لے كر جمعہ كوغروب آ فتاب سے لے كر جمعہ كوغروب آ فتاب سے الے كر جمعہ كوغروب آ فتاب تے لے كر جمعہ كوغروب آ فتاب تے لے كر جمعہ كوغروب آ فتاب ہے كے كر جمعہ كوغروب آ فتاب تكے كے دوكر جمعہ كوغروب آ فتاب ہے كے كر جمعہ كوغروب آ فتاب ہے كے كر جمعہ كوغروب آ فتاب تے كے كر جمعہ كوغروب آ فتاب تكے كئيں دار قرار ديئے جا ہے ہوتے ہیں۔

( كنزالعمال ج ١٩٤٨ عديث:٢١١١)

عصیال سے بھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تری رحمت نے گوارا نہ کیا

حضرات محتر م! بیان کردہ احادیث مبارکہ میں رب الانام عزوجل کے س قدر عظیم الشان انعام واکرام کاذکر ہے سبحان اللہ عزوجل! رمضان المبارک میں روز اندس لاکھ الشان انعام واکرام کاذکر ہے سبحان اللہ عزوجل! رمضان المبارک میں روز اندس لاکھ السے گنہگاروں کی بخشش ہوجایا کرتی ہے جوابے گناہوں کے سبب جہنم کے حق دار قرار پا

. https://ataunnabi.blogspot<u>.com/</u>

خطبات رمضان کے جی اور روزِ جمعہ کی تو ہر گھڑی میں دس دس لا کھ گنہگار عذابِ نار سے آزاد قرار دیئے جاتے ہیں تو پھر رمضان کی آخری شب گوتو کیا خوب بہار ہے کہ سارے ماوِ رمضان میں جتنے گئے تھے اس کے ثمار کے برابر گنہگاراس ایک رات میں عذابِ نار سے نجات پاتے ہیں۔ اے کاش! اللہ تعالی ہم گنہگاروں اور بدکاروں کو میں عذابِ نار سے نجات پاتے ہیں۔ اے کاش! اللہ تعالی ہم گنہگاروں اور بدکاروں کو بھی ان مغفرت یافتگان میں شامل کر لے! آمین بجاوالنبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم!

امیرالمؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی الله عنه فرمایا کرتے: اُس مہینے کو خوش آمدید ہے جوہمیں پاک کرنے ولا ہے 'پورارمضان خیر ہی خیر ہے دن کا روزہ ہوئیا رات کا قیام 'اس مہینے میں خرج کرناجہاد میں خرج کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔

(تنتبيّه الغافلين ص٢١١)

## خرج میں کشادگی کرو!

حضرت سیدناضم و رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان سرورِ ذیثان رحمتِ عالمیان سردارِ دو جہان محبوب رمن عزوجل وصلی الله علیه وسلم کا فرمانِ برکت نشان ہے: ماوِرمضان میں گھروالوں کے خرج کرنے میں کشادگی کرو کیونکہ ماوِرمضان میں خرج کرنے میں کشادگی کرو کیونکہ ماوِرمضان میں خرج کرنے میں کشادگی کرو کیونکہ ماوِرمضان میں خرج کرنے کی طرح ہے۔

(الجامع الصغيرس١٦٢ صديث:٢١١٦)

## بر می بر می آئے ماہ والی حوریں!

حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رحمتِ عالم نورِ مجسم طبیب اکرم نبی مکرم شاہِ بنی آ دم رسولِ مختشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ معظم ہے: جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ آتی ہے تو عرش کے بنچے سے مثیر ہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے بتوں کو ہلاتی ہے اس ہوا ہے جلنے سے ایبی دکش آ واز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آ واز آج تک کسی نے ہیں سنی۔اس آ وازکون کر بری بردی آجھوں

<u>https://ataunnabi.blogspot.com/</u>

دواندهير يدور

منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے اُمتِ محمد بیسلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور عطا کیے ہیں' تاکہ وہ دو اندھیروں کے ضرر (یعنی نقصان) سے محفوظ رہیں۔سیدنا موئی علیہ السلام نے عرض کی: یا اللہ عز وجل! وہ دونوں کون کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا: نورِ رمضان اور نورِ قرآن ۔سیدنا موئی علیہ السلام نے عرض کی: دواندھیر ہے کون کون سے ہیں؟ فرمایا: ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔

( ذرّة الناصحين ص ٩ )

حضرات محتر م! دیکھا آپ نے کہ خدائے ختان و متان عزوجل ماہ رمضان کے قدر دان پر کس درجہ مہر بان ہے۔ پیش کردہ دونوں روایتوں میں ماہِ رمضان کی کس قدر عظیم رحمتوں اور بر کتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ماہِ رمضان کا قدر دان روزے رکھ کرخدائے رحمٰن عزوجل کی رضا حاصل کر کے جنتوں کی اُبدی اور سرمدی نعتیں حاصل کرتا ہے۔ نیز دوسری حکایت میں دونو راور دواند میروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اندھیروں کو دور کرنے کے لیے روشنی کا وجود ضروری ہے۔ خدائے رحمٰن عزوجل کے اس عظیم احسان پر قربان! کہ اس نے جمیں قرآن و رمضان کے دونور عطا کر دیئے تاکہ قبر و قیامت کے ہواناک اندھیر ہے دور ہوں اور نور ہی نور ہوجائے۔

منطباب رمضان وقرآن شفاعت كريں گے مضان وقرآن شفاعت كريں گے مضان وقرآن شفاعت كريں گے مشان سفاعت كريں گے مشان سفاعت كريں گے مشان وقرآن شفاعت كريں گے مشان سفاعت كريں گے مشان گے مشان سفاعت كريں گے مشان گے م

روزہ اور قرآن روزِ محشر مسلمانوں کے لیے شفاعت کا سامان بھی فراہم کریں گے،
چنانچہ مدینے کے سلطان سردار دو جہان رحمتِ عالمیان سرور ذیثان مجبوب رحمٰن
عزوجل وصلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن
شفاعت کریں گئے روزہ عرض کرنے گا: اے رب کریم عزوجل! میں نے کھانے اور
خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا میری شفاعت اسے کے قق میں قبول فرما! قرآن
کے گا: میں نے اسے رات میں سونے سے بازر کھا میری شفاعت اس سلم لیے قبول کر!
کیس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ (مندام احمیۃ ۲۵ میری شفاعت اس سلم لیے قبول کر!
پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ (مندام احمیۃ ۲۵ میری شفاعت اس کے لیے قبول کر!
پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ (مندام احمیۃ ۲۵ میری شفاعت اس کے لیے قبول کر!

امیر المؤمنین حضرت مولائے کا تنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہدالکریم فرماتے ہیں: اگر اللہ عز وجل کواُمت محمد بیسلی اللہ علیہ وہلم پرعذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کورمضان اور سورة قل هواللہ احد شریف ہرگز عنایت نہ کرتا۔ (زمعة الجالس نامی ۱۲۱۲) فرمضان اور مقا کہ عصیال کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی اُن کی رحمت نے بیصدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دی میں اُن کی رحمت نے بیصدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنها سے روایت ہے کہ سرکارِ نامدار مدینے کے تاجدار باذن پروردگار دوعالم کے مالکہ ومختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مکہ مکرمہ میں ماہِ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا ، قیام کیا تو اللہ عزوجل اس کے لیے ایک لا کھرمضان کا ثواب لکھے گا اور ہرون ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور ہردن میں نیکی اور ہر دن میں نیکی اور ہردن میں نیکی کھے گا۔

(این ماجرین سام ۵۲۳ صدیث: ۱۱۱۲)

كاش عيدمديين مين بهو!

حضرات محترم! الله كے حبیب حبیب لبیب مجناموں كے مریضوں كے طبیب عزوجل وصلى الله عليه وسلم كاديارولا دت مكه كمرمه بيئ الله نتعالى نے اپنے حبيب مكرم صلى الله عليه وسلم كے صدیے میں س قدر لطف وكرم فرمایا ہے كه شاوانا م صلى الله عليه وسلم كا كوئى غلام اگر ماهِ رمضان مكه ميں گزار لے اور وہيں روز بے رکھے اور رات كوحسب توفيق نوافل و نیرہ ادا کرے تو اسے دوسرے مقامات کا ایک لا کھرمضان کے برابر ثواب عطا کیا جائے گااور ہرروز وشب ایک ایک غلام آزاد کرنے کا نواب اور ایک ایک عظیم الثان نيكى مزيد برآ ل-اے كاش! ہميں بھى مكه مرمه ميں ماءِ رمضان گزارنے كى عظيم معادت نصیب ہوجائے اور اس میں خوب عبادت کرنے کی بھی توقیق ملے۔اور پھر ماہِ رمضان گزار کے فوری عیدمنانے کے لیے اپنے میٹھے میٹھے آ قامکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضة ضیابار برحاضر ہوجائیں اور وہاں برروروکر "عیدی" کی بھیک مانگیں اورسبز سبز گنبد کے مکین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش پرآ جائے اور اے . كاش! سركار صلى الله عليه وسلم كے استِ پُر انوار ہے ہم گنهگار 'عيدى' با نيس اور سيسب کیجدان سلی الله ملیه وسلم کے کرم بی ہے مکن ہے۔

آ قاعليه الصلوة والسلام عبادت بركمر بستة بهوجاتے

ماہِ رمضان میں ہمیں اللہ عزوجل کی خوب خوب عبادت کرنی چاہیے اور ہروہ کام
کرنا چاہیے جس میں اللہ عزوجل اور اس کے پیارے حبیب مکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی رضا
ہو۔ اگر اس پاکیزہ مہینے میں بھی کوئی اپنی بخشش نہ کروا سکا تو پھر کب کروائے گا؟ ہمارے
پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقاصلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کی آمہ کے ساتھ ہی
عبادتِ اللہی عزوجل میں بہت زیادہ مگن ہوجایا کرتے تھے۔ چنا نچہ اُم المؤمنین حضرت
سید تنا عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جب ماہِ رمضان آتا تو میرے سرتائ مادب معراج صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عزوجل کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہوجاتے اور سارا

مهينها بي بسرمنور برتشريف ندلات \_ (الدرالمغورج اص ۱۹۸۹)

## آ قاصلی الله علیه وسلم رمضان میں خوب دعا ئیں ما نگتے ہے!

مزید فرماتی بین کدجب ماهِ رمضان تشریف لا تا تو حضورا کرم' نورِ مجسم' شاه بی آه م رسول مختشم' شافع آمم صلی الله علیه وسلم کارنگ مبارک متغیر بهوجا تا اور آپ صلی الله علیه وسلم نماز کی کثرت فرماتے اور خوب گرگر اکر دعا ئیس مانگتے اور الله عزوجل کا خوف آپ صلی الله علیه وسلم پرطاری رہتا۔

(شعب الايمان جسم ١٣٠٠ صديث: ٣٦٢٦٥)

## آ قاعليه السلام رمضان مين خوب خيرات كرت

ال ماہِ مبارک میں خوب صدقہ وخیرات کرنا بھی سنت ہے چنا نچے سیدنا ابن عباس رضی اللّه عنہ منافر ماتے ہیں: جب ماہِ رمضان آتا تو ہر کارِ مدینه ملی اللّه علیہ وسلم ہرقیدی کور ہا کردیتے اور ہرسائل کوعظافر ماتے۔(الدرالم تعدج اص ۱۳۹۹)

## سب سے بردھ کرسخی

سیدناعبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ۔ رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کرنجی ہیں اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا۔ جب ماہِ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام ملا قات کے لیے حاضر ہوتے۔ جبریل امین علیہ السلام (رمضان المبارک کی) ہر رات ملا قات کے لیے حاضر ہوتے اور رسول کریم' روئف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ملا قات کے لیے حاضر ہوتے اور رسول کریم' روئف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن کریم کا دورہ فرماتے۔ پس رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا عسے بھی زیادہ خبر کے معاملے میں سخاوت فرماتے۔ (صحیح بخاری جام اور عدیث ا

ہاتھ اُٹھا کر جاضر ہیں ہم اے کریم ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم بیں سخی کے مال میں حقدار ہم

(حدائق بخشش شریف)

ماورمضان میں نیکیوں کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے 'لہذا کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس ماہ میں جمع کرلینی چاہیں۔ چنا نچہ حضرت سیدنا ابراہیم نخی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: ماورمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا ایک ہزار دن کے روزوں سے افضل ہے اور ماورمضان میں ایک مرتبہ ہی کرنا (یعنی سجان اللہ کہنا) اس ماہ کے علاوہ ہزار مرتبہ ہی کرنے سے افضل ہے اور ماورمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی ایک ہزار رکعتوں سے افضل ہے۔ (الدرالمنورج اس ۲۵۳)

رمضان میں ذکر کی فضیلت

امیرالمؤمنین حضرت سیرناعمر فاروقِ اعظم رسی اللّه عنه سے روایت ہے که رسولِ انور مدینے کے تاجور نبیوں کے سردار محبوبِ ربِ اکبر سیّدہ آ منه کے دلبرعز وجل وصلی اللّه علیہ وسلم کا فرمان رحمتِ نشان ہے:

ذاكر الله في رمضان يغفر له وسائل الله فيه لا يغيب.

(شب الايمان جسص ااس مديث: ٢١٤٧)

ترجمہ: ''رمضان میں ذکر اللہ عزوجل کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والامحروم ہیں رہتا''۔

سنتول بعرااجتماع اورذ كرالله

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو اس ماہِ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے اور اللہ عزوجل ہے اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ الحمد للہ عزوجل! تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک وعوتِ اسلامی کا سنتوں بھرا اجتماع از ابتداء تا اعتباء ذکر اللہ عزوجل ہی پر مشتمل ہوتا ہے کیونکہ تلاوت نعت شریف سنتوں بھرا بیان دعا اور صلو قاصلام وغیرہ سب ذکر اللہ عزوجل میں داخل ہیں۔ دعوتِ اسلامی کے اجتماع دعا اور صلو قاصلام وغیرہ سب ذکر اللہ عزوجل میں داخل ہیں۔ دعوتِ اسلامی کے اجتماع

https://ataunnabi.blogspot.com/رمفان فطبات رمفان کی در این این در این د

كى بركات كى ايك جھلك ملاحظه ہو! چنانچه

## جھ بیٹیوں کے بعداولا دِنرینہ

مركز اولياء (لا ہور) كے ايك اسلامي بھائى كابيان بالعرف عض كرتا ہول: غالبًا ٢٠٠٣ء كى بات ب كدايك اسلامي بهائي نے محصیلی قرآن وسنت كى عالمگير غيرسياس تحریک دعوت اسلامی کے تین روزہ بین الاقوامی سنتوں بحرے اجماع میں شرکت کی دعوت عنایت فرمائی۔ میں نے عرض کی : میں چھ بیٹیوں کاباب ہوں میرے گھر میں پھر ولادت متوقع ہے دعا فرمائیے کہ اب کی بار نرینداولا دہو۔ وہ اسلامی بھائی انفرادی كوشش كااجيموتااندازاختياركرتے ہوئے فرمانے لگے: سبحان الله عزوجل! بيات آپ كو تنین روز ہسنتوں بھرے اجتماع میں حاضری کی زیادہ ضرورت ہے جے کے بعد تعداد کے لحاظ سے عاشقانِ رسول کے سب سے بڑنے اجتماع (ملتان شریف) میں آ کر دعا ما تکئے نہ جانے کس کے صدیقے میں بیڑا یار ہوجا ھئے۔اس کی بات میرے دل کولگ گئی اور میں سنتوں بھرنے اجتماع میں حاضر ہوگیا۔وہاں کے روح پرورمناظر کا بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ ہیں مجھے زندگی میں پہلی بار اس قدر زبر دست روحانی سکون نصیب ہوا۔الحمد للدعز وجل!اجتماع کے چند بی روز کے بعد اللہ عز وجل نے مجھے جاند سامہ نی متا عطافر مایا محمروالوں کی خوشی بیان نے باہر ہے۔الحمد للدعز وجل! میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔اللّٰہ عزوجل نے مجھے مزید ایک اور مدنی منے ہے بھی نواز دیا۔الحمداللدعزوجل! بیربیان دیتے وقت مجھ گنہگارکودعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قا فله ذمه دار کی حیثیت سے خدمت کی سعادت ملی ہو تی ہے۔

حفزات محترم! دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور سنتوں بھرے اجتماعات میں رحمتیں کیوں نازل نہ ہوں گی کہ ان عاشقائی رسول میں نہ جانے کتنے اولیاء کرام حمیم اللہ ہوتے ہیں۔ میرے آقاعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جماعت میں برکت ہے اور دعالے محمد مسلمین افرب بھول (یعنی مسلمانوں کے مجمع میں دعا مانگنا قبولیت کے اور دعالے مسلمین افرب بھول (یعنی مسلمانوں کے مجمع میں دعا مانگنا قبولیت کے

مطبات رمضان کی کی کی کی کی کی کی کے اس کا ملائی کی کی کی کی کا کا فر آئے ہیں: جہاں چالیس مسلمان صالح (یعنی نیک مسلمان) جمع موتے ہیں آن ہیں ہے۔ ایک ولی اللہ ضرور ہوتا ہے۔ (قادی رضوبۂ جدید ہے۔ ۱۸ مرہ اشرح مفرقت الحدید ہے۔ ۱۸ مرہ اللہ مند معر) بالفرض دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر نہ ہو بہمی حرف شکایت زبان پڑئیں لا تا چاہے۔ ہماری بھلائی کس بات میں ہے' اس کو بھینا اللہ عزوجل ہم سے زیادہ بہتر جانا ہے بہیں ہرحال میں پاک پروردگارعزوجل کا شکر گرار بندہ بن کررہنا چاہیے۔ وہ بیٹاد سے تب بھی اس کا شکر بی دے تب بھی اس کا شکر کر اربندہ بن کررہنا چاہیے وہ بیٹاد سے تب بھی شکر اور شکر بی اوا کرنا دونوں و سے تب بھی شکر اور شرحال میں شکر شکر اور شکر بی اوا کرنا چاہیے۔ پارہ ۱۵ سورۃ الشور کی کی آئیت: ۲۹۔ ۵ میں ارشاد باری تعالی ہے۔ تر جمہ کنزالا یمان: ''اللہ بی کے لیے ہے آ سانوں اور زمینوں کی سلطنت' بیدا کرتا ہے جو جا ہے جہ چاہے جہ پان مطافر مائے اور جمے چاہے جیٹے اس بیدا کرتا ہے جو جا ہے جہ چاہے جہ پیٹیاں صطافر مائے اور جمے چاہے جیٹے بیٹیاں صطافر مائے اور جمے چاہے جیٹے سے بیٹیاں عطافر مائے اور جمے چاہے جیٹے بیٹیاں حطافر مائے اور جمے چاہے جیٹے بیٹیاں حیاف فرمائے اور جمے چاہے جیٹے بیٹیاں حیافر کی سلطن کی بیدا کرتا ہے جو چاہے جیٹے بیٹیاں حیافر کیاں کی جمع کیاں کے بیٹیاں جی جیٹیاں کی بیدا کرتا ہے جو چاہے بیٹیاں جو جا ہے جیٹیاں جی جیٹیاں جی جیٹیاں جیٹیاں جیٹیاں جی جیٹیاں جیٹ

ترجمه كنزالا يمان: "الله بنى كے ليے ہے آ سانوں اور زمينوں كى سلطنت بيدا كرتا ہے جو چاہے جي چاہے ويٹيال مخطا فرمائے اور جسے چاہے بيئے ديئيال مخطا فرمائے اور جسے چاہے بيئے دے يا دونوں ملادے بيٹے اور بيٹيال اور جسے چاہے با نجھ كردے بيٹاك و علم وقدرت والا ہے "۔ (پ ١٤٥ الثور في ٢٩٠٥)

محمدنا می ایک آ دمی سارا سال نمازنه پڑھتا تھا'جب رمضان شریف کامتبرک مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے بہنتا اور یا نجوں وقت یا بندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور سال

https://ataunnabi.blogspo<u>t.com/</u>

مطبات رمضان گرفته کی قضاء نمازی بھی ادا کرتا 'لوگوں نے اس سے پوچھا: تو ایبا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا بیم مہینہ رحمت 'برکت ' تو بداور مغفرت کا ہے۔ شاید اللہ تعالی مجھے میر سے اس عمل کے سبب بخش دے ' جب اس کا انقال ہو گیا تو کسی نے اُسے خواب میں دیکھا تو پوچھا: ' مَسا فَ عَلَ اللّٰہ فِی کَ ' بلیعنی اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے پوچھا: ' مَسا فَ عَلَ اللّٰہ فِی کَ ' بلیعنی اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا میرے اللہ عزوجل نے مجھے احتر ام رمضان شریف بجالانے کے سبب بخش دیا۔ (درة الناصحین میں ۱ اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہواور ان کے صد قے ہماری مغفرت ہوا۔ (درة الناصحین میں ۱ اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہواور ان کے صد قے ہماری مغفرت

## الله بے نیاز ہے

حضرات محترم! ویکھا آپ نے خدائے رحمٰن عزوجل ماہِ رمضان مبارک کے قدردان پرکس درجہ مہربان ہے کہ ساراسال کے باقی مہینے چھوڑ کرصرف ماہِ رمضان میں عبادت کرنے والے کی مغفرت فرمادی۔ ابھ حکایت سے کہیں کوئی بیانہ بھے بیٹے کہاب تو معاذ اللہ عزوجل) سارا سال نمازوں کی چھٹی ہوگی ! صرف رمضان المبارک میں روزہ نمازکوادا کرلیا کریں گے اور سید ھے جنت میں چلے جا کیں گے۔

بیارے اسلامی بھائیو! دراصل بخشایا عذاب کرنا بیسب بچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے وہ بے نیاز ہے اگر چاہے تو کسی مسلمان کو بظاہر چھوٹے سے نیک عمل پر ہی ایپ نفضل سے بخش دے اور اگر چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی کو محض ایک چھوٹے سے گناہ پراسیے عدل سے بکڑ لے۔

## رمضان میں گناہ کرنے والا

سیدتنا اُم ہانی ءرضی اللّه عنہا ہے روایت ہے دو جہان کے سلطان شہنشاہ کون و مکان سرورِ ذیثان محبوب رحمٰن عزوجل وصلی اللّه علیہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: میری اُمت ذلیل ورسوانہ ہوگی جب تک کہوہ ماہِ رمضان کاحق اوا کرتی رہے گی۔عرض میری اُمت ذلیل ورسوانہ ہوگی جب تک کہوہ ماہِ رمضان کاحق اوا کرتی رہے گی۔عرض کی گئی: یارسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم! رمضان کےحق کوضائع کرنے میں اُن کاذلیل ورُسوا

خطبات رمضان کا حرام کا موں کا کرنا۔ پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں ہونا کیا یا شراب پی توا گلے رمضان تک الدعز وجل اور جینے آسانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں پس شخص اگرا گلے رمضان کو پائے سے پہلے ہی مرگیا تواس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جوا ہے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاطلے میں ذکرو کی کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی میں ای کا کہ وی کا بھی معاملہ ہے۔ (اُنہ ہم العظیر الله علی نیک ہوں ۲۰ حدیث ۱۳۸۸)

میں ای طرح گنا ہوں کا بھی معاملہ ہے۔ (اُنہ ہم العظیر الله الله کا میں نیکیاں بڑھا دی جاتی بین اسی طرح گنا ہوں کا بھی معاملہ ہے۔ (اُنہ ہم العظیر الله کا کہ دیث ۱۳۸۸)

نافذر وخبر دار!

دوستوالرزائه من اماور مضان کی ناقدری سے بیخ کا خصوصیت کے ساتھ سامان کی بیج اس ماور کے مقابلے میں جس طرح نیکیاں بر ھادی جاتی ہیں اس طرح دیگر مہینوں کے مقابلے میں گناہوں کی بلاکت خیزیاں بھی بر ھ جاتی ہیں۔ ماور مضان میں شراب پینے والا اور زنا کرنے والا اتو ایسا بدنسیب ہے کہ آئندہ رمضان سے پہلے پہلے مرگیا تو اب اس کے پاس کوئی نیکی ایسی نہ ہوگی جواسے جہنم کی آگر سے بچا سے۔ یاور ہے! آگھوں کا زنا بدنگاہی ہاتھوں کا زنا اجتبیہ کو (یا شہوت کے ساتھ امر دکو) چھونا ہے۔ لہذا خبر دار! خبر دار! ماور مضان میں بالخصوص اپنی کے ساتھ امر دکو) چھونا ہے۔ لہذا خبر دار! خبر دار! ماور مضان میں بالخصوص اپنی آپ کو بدنگاہی اور امر د بنی سے بچا ہے ۔ حتی الا مکان 'آ تکھوں کا قفل مدینہ' یعنی آپ کو بدنگاہی اور امر د بنی سے بچا ہے۔ حتی الا مکان 'آ تکھوں کا قفل مدینہ' یعنی رکھنے کی کوشش کیجئے۔ آ ہ صد ہزار آ ہ! بسا اوقات نمازی اور دوزہ دار بھی ماد رمضان کی بے حرمتی کرئے قبر وقہار اور غضب جبار کا شکار ہو کرعذا بنار میں کرفتار نوگر ماد۔ حالے ہیں۔

## ول برسياه نقطه

صدیث مبارکہ میں آتا ہے: جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تواس کے دل برایب ساہ فقطہ بن ایک ساہ نقطہ بن جاتا ہے جب دوسری بارگناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ بنتا ہے بہاں تک کہ اس کا

https://ataunnabi.blogspot.com/ مطباب رمضان کی کارگانی کارگان

دل سیاه ہوجا تا ہے نتیجہ بھلائی کی بات اس کے دل پر اثر انداز نبیں ہوتی۔

(الدرالمؤرج مص باسم)

اب ظاہر ہے جس کا دل ہی زنگ آلوداور سیاہ ہو چکا ہو اُس پر بھلائی کی بات اور نفیحت کہاں اثر کرے گی؟ رمضان مبارک ہو یا غیر رمضان ایسے انسان کا گناہوں سے بازوبیز ارر ہتا نہا ہت ہی دشوار ہوجا تا ہے اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ دل کی سیاہی کا علاج

اس سیاہ بین کا علاج ضروری ہے اور اس کے علاج کا ایک مؤٹر ذریعہ پیرکائی بھی ہے نین کی ایسے ہزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیاجائے جو پر ہیزگار اور تمبع سنت ہو جس کی زیارت خدائے مصطفے عزوجل وصلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلائے جس کی باتیں صلوٰۃ وسنت کا شوق اُبھار نے والی ہوں 'جس کی صحبت موت و آخرت کی تیاری کا جذبہ برخصاتی ہو اگر خوش فتمتی ہے ایسا پیرکائی میسر آگیا تو انشاء اللہ عزوجل دل کی سیائی کا ضرور علاج ہو جائے گا 'لیکن اگر معین گنہگار مسلمان کے بارے میں یہ کہنے کی اجازت ضرور علاج ہو جائے گا 'لیکن اگر معین گنہگار مسلمان کے بارے میں یہ کہنے کی اجازت نہیں کہاں کے دل پر مہر لگ گئی ہے یا اُس کا دل سیاہ ہوگیا 'جبھی نیکی کی دعوت اس پر اثر نہیں کہاں کے دل پر مہر لگ گئی ہے یا اُس کا دل سیاہ ہوگیا 'جبھی نیکی کی دعوت اس پر اثر نہیں کہاں بات پر قادر ہے کہ اُسے تو بہ کی تو فیق عطافر مادے 'جس نہیں کرتی 'یقینا اللہ عزوجل اس بات پر قادر ہے کہ اُسے تو بہ کی تو فیق عطافر مادے 'جس نہیں کہا کہ میں اللہ علیہ وسلم ا

ایک عبرت انگیز حکایت پیش کرتا ہوں اس کو سنیے اور خوف خداوندی ہے ارزیئے!

قبركابهيا نك منظر

ایک بار امیرالمؤمنین حضرت مولائے کا کنات علی المرتضی شیرِ خدا کرم اللہ وجہہ الکریم زیارتِ قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے وہاں ایک تازہ قبر پرنظر پرنظر پرنظر پرناری کے ملات علوم کرنے کی خواہش ہوئی چنانچہ بارگاوعزوجل میں پڑی۔ آپ کواس کے حالات علوم کرنے کی خواہش ہوئی چنانچہ بارگاوعزوجل میں

\_https://ataunnabi.blogspot.com/
ر مطباب رمضان کارگری کی کارکیان

عرض گزار ہوئے: یا اللہ عزوجل! اس میت کے حالات مجھ پرمنکشف (ظاہر) فرما! اللہ عزوجل کی بارگاہ میں آپ کی التجافوراً مسموع ہوئی (یعنی سُنی گئ) اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی اپنے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حاکل سے تمام اُٹھا دیئے گئے اب ایک قبر کا بھیا تک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مردہ آگ کی لبیٹ میں ہے اور دوروکر آپ سے اس طرح فریا دکر دہا ہے:

یا علی! انا غریق فی النار وحریق فی النار. بعن مین المین الله مین دوبا موامون اور آگ مین جل رمامون ،۔

قبر کے دہشت ناک منظراور مُر دے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کو بقرار کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں ہاتھ اُٹھا دیئے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی عیب سے آواز آئی ۔
اے علی! آپ اس کی سفارش نہ ہی فرما کیں کیونکہ یہ خض روزہ رکھنے کے باوجود رمضان المبارک کی بحرمتی کرتا 'رمضان المبارک میں بھی گناموں سے بازنہ آتا ' دن کوروز نے تو رکھ لیتا' مگر راتوں کو گناموں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولائے کا کنات علی المرتضی رضی اللہ عنہ یہ من کر رورو کرعرض دن کوروز نے تو رکھ لیتا' مگر راتوں کو گناموں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولائے کا کنات علی المرتضی رضی اللہ عنہ یہ من کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجد سے میں گر کر رورو کرعرض کرنے گئے : یا اللہ عزوجل! میری لائ تیرے ہاتھ میں ہے' اس بندے نے بڑی امری نے ساتھ مجھے پکارا ہے' میرے مالک عزوجل! تو مجھے اس کے آگے رسوانہ فرما' اس کی بے بسی پر دم فرما دے اور اس بیچارے و بخش دے! حضرت علی رضی اللہ عنہ رو کرمنا جات کر رہے تھے' اللہ عزوجل کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور ندا ، آئی اے علی! ہم نے تمہاری شکتہ دلی کے سبب اسے بخش دیا۔ چنا نچواس مردے پر سے عذا ب اُٹھ الیا گیا۔ (انجی الواعظین می 18)

کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو! تم نے گری میری بنائی ہے

مضان کی را توں میں کھیل کود

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! گزشتہ دونوں حکایات میں ہمارے لیے عبرت کے بے شار مدنی پھول ہیں ٔ زندہ انسان خوب پُھد کتاہے مگر جب موت کا شکار ہوکر قبر میں اتار دیا جاتا ہے'اس وقت آئٹھیں بند ہونے کے باوجود حقیت میں کھل چکی ہوتی ہیں'اچھے اعمال اور راهِ خداعز وجل میں دیا ہوا مال تو کام آتا ہے مگر جو پچھ دھن دولت پیجھے چھوڑ آتا ہے اس میں بھلائی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ورثاء سے بیا مید کم ہی ہوتی ہے کہ وہ اینے مرحوم عزیز کی آخرت کی بہتری کے لیے مال کثیرخرچ کریں۔ بھلا مرنے والا اگر حرام ونا جائز مال مثلاً گناہوں کے اسباب جیسا کہ آلات موسیقی وڈیو گیمز کی دُ کان میوزک سنٹز سینما گھر'شراب خانہ'جوا کا اڈا' مارلوٹ والے مال کا کاروبار وغیرہ بیجھے چھوڑ ہے تو اس کے لیے تو اس کے لیے مرنے کے بعد سخت ترین اور نا قابل تصورنقصان ہے قبر کا بھیا تک منظرنا می حکایت میں رمضان المبارک کی بے حرمتی کرنے واللے کا خوفناک انجام پیش کیا گیا' اس سے درئی عبرت حاصل سیجے۔ آہ! صد آہ! رمضان المبارك كى ياكيزه مراتوب مين كئ نوجوان محلّه مين كركث فث بال وغيره كليل کھیلتے' خوب شور مجاتے ہیں اور اس طرح کیہ بدنصیب خود تو عبادت سے محروم رہتے ہی ہیں ٔ دوسروں کے لیے بھی بے صدیریشانی کاباعث بنتے ہیں نہ تو خودعبادت کرتے ہیں نہ دوسروں کوکرنے دیتے ہیں۔اس مسم کے کھیل اللہ عزوجل کی یادیے غافل کرنے والے ئن نیک لوگ تو ان کھیلوں سے سداو ور ہی رہتے ہیں خود کھیلنا تو در کنار ایسے کھیل تماشے د کیھتے بھی نہیں بلکہ اس قتم کے کھیاوں کا آتھوں دیکھا جال (Commentry) بھی نہیں سنتے اندا ان حرکات سے ہمیشہ بچنا جاہیے اور خصوصاً رمضان المبارک کے بابر کات کھات تو ہر گز ہر گز اس طرح برباد ہیں کرنے جا ہیں۔

خطاب نمبر:۲

# روز کے احکام وفضائل

روزه کس برفرض ہے؟

توحیدورسالت کا اقر ارکرنے اور تمام ضروریات دین پرایمان لانے کے بعد جس طرح ہرمسلمان پرنماز فرض قر اردی گئی ہے'اس طرح رمضان شریف کے روز ہے بھی ہر مسلمان (مردعورت)عاقل وبالغ پر فرض ہیں۔ ؤرِمخار میں ہے: روز ہے • اشعبان المعظم الھ کوفرض ہوئے۔ (درمخارمع ردالحارج سم ۳۳۰)

<u>روز ہ نرض ہونے کی وجہ</u>

حضرات محترم اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعہ کی یادتازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں مثلاً صفا اور مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی حضرت سید تا ماجرہ رضی اللہ عنہا کی یادگار ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا اپنے گخت جگر حضرت اساعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سات بار چلی السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سات بار چلی اور دوڑی تھیں۔ اللہ عزوجل کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی بیا والپند آگئ لہذا ای سحت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو اللہ عزوجل نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا ومروہ کی سعی کو واجب کردیا۔ ای طرح ہاور مضان المبارک میں سے کچھ دن ہمارے پیارے سرکار کے مدینے کے تاجد ارصلی اللہ علیہ وسلم نے غارح امیں گزارے سے اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو کھانے سے پر ہیز کرتے اور رات کو دکر اللہ عزوجل میں مشغول رہتے سے تھ تو اللہ عزوجل نے ان دنوں کی یا د تازہ کر نے

خطبات رمضان کے لیے روز نے فرض کیے تاکہ اس کے مجبوب سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ انبیائے کرام کے روز ہے

روزه گزشته اُمتول میں بھی تھا مگراس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی ۔
روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا آ دم علیہ السلام نے ۱۳۱۳ ۱۵ تاریخ کوروزه رکھا۔ (کنزالعمال جمی ۲۵۸ مدیث ۲۵۸)

حضرت سیّدنانوح علیه السلام بمیشه روزه دارر ہے۔ حضرت سیّدناعیسی علیه السلام بمیشه روزه رکھتے تھے بھی نہ چھوڑتے تھے۔ (کنزالعمال ج۸ص۳۴ نوریث:۳۲۲۳)

حضرت سیّد نا دا وُ دعلیه السلام ایک دن حجوز کرایک دن روز ه رکھتے۔ (صحیح مسلم ۵۸۴ مدیث: ۱۸۹)

حضرت سیّدنا سلیمان علیہ السلام عین ون مہینے کے شروع میں' تین دن درمیان میں اور تین دن آخر میں (بیغی مہینے میں نو دن)روز ہ رکھا کرتے۔

( کنزالعمال ج۸ص ۱۳۰۳ حدیث ۲۳۲۲۳)

## روزه دار کا ایمان کتنا پخته ہے!

حضرات محترم اسخت گرمی ہے بیاس سے طلق سو کھر ہا ہے ، ہونٹ خشک ہور ہے بیل بانی موجود ہے گرروزہ داراس کی طرف دیکھا تک نہیں کھانا موجود ہے بھوک کی شدت سے حالت دگرگوں ہے مگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا تا۔ آپ اندازہ فرمائے! اس خفس کا خدائے دخل عزوجل پر کتنا پختہ ایمان ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری و نیاسے تو چھپ سکتی ہے گر اللہ عزوجل سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی اللہ عزوجل پراس کا یہ یقین کا مل روزے کا عملی نتیجہ ہے کیونکہ دوسری عبادتیں کسی خاہری حرکت کا یہ یقین کا مل روزے کا عملی نتیجہ ہے کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے اوا کی جاتی ہیں گرروزے کا تعلق باطن سے ہے اس کا حال اللہ عزوجل کے سواکوئی نہیں جانتا اللہ عزوجل کے سواکوئی نہیں جانتا اللہ عزوجل کے یہ یہ دورہ دار

ہے' گروہ محض خوف خداعز وجل سے باعث کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچار ہاہے۔
حضرات محتر م! ہو سکے تو اپنے بچوں کو بھی جلدی جلدی روزہ رکھنے کی عادت
ڈلوائے کہ جب وہ بالغ ہو جا کیں تو انہیں روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ چنا نچہ فقہائے
کرام میں مارضوان فرماتے ہیں: بچہ کی عمر دس سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے
کی طاقت ہوتواس سے رمضان المبارک میں روزہ رکھوایا جائے'اگر پوری طاقت ہونے
کی طاقت ہوتواس سے رمضان المبارک میں روزہ رکھوایا جائے'اگر پوری طاقت ہونے
کے باوجود نہ رکھے تو مارکر رکھوا ہے'اگر رکھ کرتو ڑ دیا تو قضاء کا تھم نہ دیں اور نماز تو ڑ دے
تو بھر پڑھوائے۔ (ردانخارج سم ۲۵۰۵)

## كياروزه \_\_ آدمى بيار بوجاتا ب

بعض لوگوں میں بہتا ترپایا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کمزورہ ہوکر بیار پڑ
جاتا ہے خالانکہ ایمانہیں۔ الملفوظ حصد دوم جہم سہر اپر ہے بمیرے آقااعلی حضرت
ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک سال رمضان المبارک سے تھوڑا عرصہ قبل والدِ مرحوم حصرت
رئیس المتظمین سیدنا مولا نافق رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بیٹا آئندہ
رمضان المبارک میں تم سخت بیار ہوجاؤگئ مگر خیال رکھنا کہ کوئی روزہ قضاء نہ ہوئے
بیائے۔ چنانچہ والدِ صاحب کے حسب الارشاد واقعی رمضان المبارک میں سخت بیار ہوگیا المرکو کئی روزہ نہ جھوٹا۔ المحد للہ عزوجال اروزوں ہی کی برکت سے اللہ عزوجال نے مجھے
لیکن کوئی روزہ نہ جھوٹا۔ المحد للہ عزوجال اروزوں ہی کی برکت سے اللہ عزوجال نے مجھے
صحت عطافر مائی اور صحت کیوں نہ ماتی کہ سیّد الحجو بین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک بھی تو
ہے ''صومو اقصعو ا'' یعنی روزہ رکھو صحت باب ہ وجاؤگے۔ (زریناری ہیں ہیں)

## روزہ ہے صحت ملتی ہے

امیرالمؤمنین حضرت مولائے کا نئات علی المرتضی رضی اللہ عنہ اللہ کے بیارے رسول رسول مقبول سیّدہ آمنہ کے گشن کے مہلتے بھول عزوجل وصلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ محت نشان ہے: بے شک اللہ عزوجل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ ابنی قوم کوخبرد بھے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ

مطباب رمضان کروچی کی اس کے کارپی کی کارپی کارپی کی کارپی کارپی کی کارپی کی کارپی کی کارپی کی کارپی کارپی

رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کوصحت بھی عطافر ما تا ہوں اور اس کوظیم اجر بھی دوں گا۔ (شعب الایمان ٹے سوس ۱۳۳۳ مدیث: ۳۹۲۳)

معدے کاورم

الحمد لله عزوجال! احادیث مبارکہ سے مستفاد ہوا کہ روزہ اجروثواب کے ساتھ ساتھ حصول سحت کا بھی ذریعہ بنا اب تو سائنسدان بھی اپی تحقیقات میں اس حقیقت کو ستاہم کرنے گئے ہیں۔ جیسا کہ آ کسفورڈ او نیورٹی کا پروفیسر مور پالڈ ( Palid کہتا ہے: میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا جب روزوں کے بارے میں پڑاتو آجیل پڑا البذا میں نے مسلمانوں کے طرز پر روزے رکھنے شروع کرد ہے۔ مجمعت وراز سے میرے معدے پرورم تھا کھے ہی دنوں کے بعد مجھے تکلیف میں کی محسوس ہوئی میں روزے رکھنار ہا کہاں تک کہا کہ مہنے میں میرامرض بالکل ختم ہوگیا۔ حیرت انگیز انکشافات مہنے میں میرامرض بالکل ختم ہوگیا۔

ہالینڈ کا پادری ایلف گال کہتا ہے : میں نے شوگر دل اور معدے کے مریضوں مسلسل ۱۳۰۰ دن روزے رکھوائے 'نیتجاً شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہوگئ دل کے مریضوں کی گھبرا ہے اور سانس کا بھولنا کم ہوا اور معدے کے مریضوں کوسب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ ایک انگریز ماہر نفسیان سکمنڈ فرائیڈ کا بیان ہے : روزے سے جسمانی کھچاؤ' ذہنی ڈیریشن اور نفسیات امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ڈیریشن اور نفسیات امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر وال کی تحقیقاتی شیم

ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی انگلینڈ اور امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی تحقیقاتی نیم رمضان المبارک میں پاکستان آئی انہوں نے باب المدینہ کراچی مرکز اولیاء جمہم اللہ لا ہور اور دیار محدثِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ سردار آباد (فیصل آباد) کا انتخاب کیا۔ جائزہ کے بعد انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی : چونکہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں رمضان المبارک میں اس کی زیادہ پابندی کرتے ہیں اس لیے وضو کرنے سے E.N.T یعنی

خطبات رمضان کی واقع ہوجاتی ہے نیزمسلمان روزے کے باعث ناک کان اور گلے کے امراض میں کی واقع ہوجاتی ہے نیزمسلمان روزے کے باعث کم کھاتے ہیں الہٰذا معدے جگر دل اور اعصاب ( یعنی پھوں ) کے امراض میں کم مبتلا

سابقه گناهون کا کفاره

حفرت سیدنا ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آتا ' کمی مدنی مصطفے صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں: جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اُس سے بچانو جو ( کچھ گناہ) پہلے کر چکا ہے 'اس کا کفارہ ہو گیا۔ (میجی ابن حبان جے مس۱۸۳ صدیث:۳۳۲۳)

روزه کی جزا

حضرت سيدنا ابو ہريرہ رضى الله عند سے روايت ہے كہ سلطان دو جہال شہنشا وكون ومكال رحمتِ عالميال صلى الله عليه وسلم فرماتے ہيں: آدمی كے ہرنيك كام كابدله دس سے سات سوگنا پردياجا تا ہے الله عزوجل في فرمايا: "آلا الصوم فيانه لمى وانا اجزى به "سومي روز ہے كے كہوہ روزہ مير ہے ليے ہے اور اس كی جزاء ميں خوددول گا۔ الله عزول كامزيدار شاد ہے: بندہ اپنی خواہش اور كھانے كو صرف ميرى وجہ سے ترك كرتا ہے روزہ دار كے ليے دوخوشيال ہيں: ايك افطار كے وقت اور ايك اپ ربعزوجل سے ملاقات كے وقت \_ روزہ دار كے منه كى بوالله عزوجل كے نزديك مُشك سے زيادہ يا كيزہ ہے۔ (صح مسلم م ۱۵۰ مدید: ۱۵۱)

کہدد ہے: میں روز ہ دارہوں۔(صحیح بخاری ج اص ۲۲۳ مدیث:۱۸۹۳)

روزه كاخصوصى انعام

سامعین محترم! بیان کرده احادیث مبارکه میں روزه کی کئی خصوصیات ارشادفر مالی

گئی ہیں، کتنی پیاری بشارت ہے اس روزہ دار کے لیے جس نے اس طرح روزہ رکھا جس طرح روزہ رکھا ہے جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے بینی کھانے پینے اور جماع سے بیخ کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضاء کو بھی گناہوں سے بازر کھے تو وہ روزہ اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے اس کے لیے تمام محصلے گناہوں کا کفارہ ہو گیا اور حدیث مبارکہ کا بیفر مان عالیشان تو خاص طور پر قابل توجہ ہے جسیا کہ سرکار نامدار باذن پروردگارعزوجل وصلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگارکا فرمانِ خوشگوارسناتے ہیں '' فیانسہ لینی و آنکا آخیزی ہے '' یعنی روزہ میرے لیے ہاوراس کی جزاء میں خوددوں گا۔ حدیث قدی کے اس ارشادِ پاک و کھن محدثین کرام رحم ہم اللہ نے ''و آنک آخیزی به '' بھی پڑھا ہے جسیا کتفیر نعی وغیرہ میں محدثین کرام رحم ہم اللہ نے ' و آنک آخیزی به '' بھی پڑھا ہے جسیا کتفیر نعی وغیرہ میں موزہ رکھ کرروزہ دار بذات خوداللہ تارک و تعالیٰ ہی کو یا لیتا ہے۔

اعمال نیک کی جزاء جنت ہے

میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان ہواہے کہ جواجھے اعمال کرے گا اسے جنت ملے گی' چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ ۳۰ سورۃ البینہ کی آیت کے ۸ میں ارشادفر ماتا ہے:

ترجمہ کنزالا یمان '' بے شک جو ایمان لائے اور ایکھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں'ان کا صلدان کے ربیعز وجل کے پاس بسنے کے باغ ہیں' جن کے بنچ نہریں بہیں'ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں'اللہ تعالیٰ اُن سے راضی اور وہ اس سے راضی' یہ اس کے لیے ہے جو اپنے ربیعز وجل سے ڈرے'۔

جنتی دروازه

حضرت سيدنامهل بن عبدالله رضى الله عنه ي روايت ب كه ماه نبوت مهر رسالت منبع جود وكرم قاسم نعمت سرايا رحمت شافع أمت صلى الله عليه وسلم كفر مان عظمت نشان

ہے: بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کوریان کہا جاتا ہے اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گئے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا، کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ پس بیلوگ کھڑے ہوں گئے ان کے علاوہ کوئی اوراس دروازے سے داخل نہوگا، جب بیداخل ہوجا کیں گئے و دروازہ بند کردیا جائے گا، پھرکوئی اس دروازے سے داخل نہوگا۔ (میح بخاری جام 180) مدید: ۱۸۹۱)

حضرات محرات مروز قیامت الدارون و دارون کا مجی خوب مقدر ہے۔ بروز قیامت ان کا خصوصی اعزاز ہوگا ، جانا جنت ہی میں ہے دیگر خوش نصیب بھی جوق درجوق داخلِ جنت ہوں گئے مگرروز و دارخصوصی طور پر ' باب الریان ' سے داخلِ جنت ہوں گے۔

## ایک روزے کی فضیلت

حضرت سید تاسلمہ بن قیصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسولوں کے سالا رہ بیوں کے سردار دوعالم کے مالا رہ بیوں کے سردار دوعالم کے مالک ومختار باذب پروردگار شہنشا وابرارعز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ خوشبودار ہے: جس نے ایک دن کا روزہ اللہ عز وجل کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا' اللہ عز وجل اسے جہنم سے اتنادور کرے گا کہ ایک کو اجوا ہے بچین سے اُڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہوکر مرجائے۔ (مندانی یعلیٰ جام ۱۸۳ مدید: ۹۱۷)

سامعین محترم! کو المبی عمر پانے والا پرندہ ہے۔غنیۃ الطالبین میں ہے: کہا جاتا ہے کہ کوے کی عمر پانچے سوسال تک ہوتی ہے۔

## سرخ ياقوت كامكان

امیرالمؤمنین حضرت سیدناعمرفاروق اعظم رضی الله عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم ' رؤف ورجیم علیدالتحیة واللناء کا فرمانِ عظیم ہے: جس نے ماوِ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموثی اورسکون سے رکھا' اس کے لیے جنت میں گھر سرخ یا قوت یا سبرز برجد کا بنایا

جائے گا۔ (جمع الروائدج سس ۲۳۳ صدیث: ۹۲۹۲)

جسم کی زکو ۃ

حفرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ حضور پُر نور شافع یوم النثور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پُر سرور ہے: ہرشے کے لیے زکو ق ہے اور جسم کی زکو ق روز ہ ہے اور دور ہے اور دور ہے اور دور ہے۔ اور دور ہے۔ اور دور ہے۔ (سنن ابن ماجہن ۲۳ مدیث:۱۸۲۵)

سونا بھی عبادت ہے

حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجور' ولبروں کے دلبر' محبوبِ ربِ اکبرعز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم کا فر مانِ منور ہے: روز ہ دار کا سونا عبادت اوراس کی خاموشی شبیح کرنا اوراس کی دعا قبول اوراس کاعمل مقبول ہوتا ہے۔ (شعب الا یمان جسم ۳۵۵ مدیث: ۳۹۳۸)

سبحان الله عزوجل! روزہ دار کس قدر بختور ہے کہ اُس کا سونا بندگی خاموشی تسیح خداوندی عزوجل ٔ دعا ئیں اور اعمال حسنہ مقبول بارگاہ الہی عزوجل ہے۔

تیرے کرم سے اے کریم! کون سی شے ملی نہیں ۔ جھولی ہماری تھے ہیں ہیں ۔ تیرے یہاں کی نہیں

اعضاء كالتبيح كرنا

أم المؤمنين حضرت سيدتنا عائشه صديقه رضى الله عنها فرماتى ہيں: مير بري سرتاح الله عنها فرماتى ہيں: مير بري سرتاح الله علي الله عليه وسلم كا فرمانِ عاليشان ہے: جو بنده روزه كى حالت ميں صبح كرتا ہے اس كے ليے آسان كے درواز بے كھول ديئے جاتے ہيں اوراس كے اعضاء تسبيح كرتے ہيں اور آسانِ دنيا پر رہنے والے (فرشتے) اس كے ليے سورج و و بنے تك تشبيح كرتے ہيں اور آسانِ دنيا پر رہنے والے (فرشتے) اس كے ليے سورج و و بنے تك مغفرت كى دعا كرتے رہنے ہيں اگر وہ ايك يا دوركھتيں پر معتا ہے تو بي آسانوں ہيں اس

مطباب رمضان کے لیے نور بن جاتی ہے اور حورِ عین ( یعنی بردی آ تکھوں والی حوروں ) میں اے اُس کی بیدیاں کہتی ہیں: اے اللہ عزوجل! تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے! ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشاق ہیں اور اگروہ لا اللہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اللہ یا سبحان اللہ یا س

(شعب الإيمان جساص ۲۹۹ صديث:۳۵۹۱)

امیر المؤمنین حفیرت مولائے کا تنات رضی الله عنه سے روایت ہے کہ امام الصابرین سیّد الشاکرین سلطان المتوکلین محب الفقراء والمساکین صلی الله علیہ وسلم کا فرمانِ دنشین ہے: جس کوروزے نے کھانے یا چینے سے روک دیا کہ جس کی اسے خواہش تھی تو اللہ تعالی اسے جنتی بچلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرےگا۔ (شعب الا یمان جسم ۱۳۰۰ مدیث: ۳۹۱۷)

## سونے کا دسترخوان

حضرت سیرناعبدالله بن عہاس رضی الله عنهما سے مروی ہے مالک جنت طاقی کوش می وی ہے مالک جنت طاقی کوش می می رہ اکبرعز وجل وصلی الله علیہ وسلم کا فرمان پُراٹر ہے: قیامت والے دن روز و داروں سے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا حالانکہ لوگ (حساب کتاب کے ) منتظر ہوں گے۔ (کزاممال جمع ۱۳۲۳ مدید: ۲۳۲۳)

مطبات رمضان کوچی کی کی اور در ہے کے بین در ہے

حضرات محترم! روزہ کی اگر چہ ظاہر شرط بھی ہے کہ روزہ دارقصدا کھانے پینے اور جماع سے بازر ہے۔ تاہم روزے کے بچھ باطنی آ داب بھی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے تاکہ حقیقی معنوں میں ہم روزہ کی برئتیں حاصل کرسکیں۔ چنانچے روزے کے تین درجے ہیں:

(۱)عوام کاروزه (۲)خواص کاروزه (۳)خص الخواص کاروزه (۱)عوام کاروزه

روزے کے لغوی معنی ہیں: رُکنا۔ لہذا شریعت کی اصطلاح میں صبح صاوق سے
الے کرغروب آفاب تک قصدا کھانے پینے اور جماع سے رُکے رہنے کوروزہ کہتے ہیں
اور یہی عوام بیعنی عام لوگوں کاروزہ ہے۔

(۲)خواص کاروزه

کھانے پینے اور جماع سے رُکے رہنے کے ساتھ ساتھ جم کے تمام اعضاء کو بُرائیوں سے روکناخواص بینی خاص لوگوں کاروزہ ہے۔

(٣) اخصُّ الخواص كاروزه

ایخ آپ کوتمام تر اُمور سے روک کر صرف اور صرف الله عزوجل کی طرف متوجه مونا 'بیاه ص الخواص بعنی خاص الخاص لوگوں کاروزہ ہے۔

سامعین محترم! ضرورت اس امر کی ہے کہ کھانے پینے وغیرہ ہے کہ کے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام تر اعضائے بدن کو بھی روزے کا پابند بنایا جائے۔ داتاصاحب کا ارشاد

حضرت سیدنا داتا تیج بخش علی ہجو بری رحمۃ اللّه علیہ فرماتے ہیں: روز ہے کی حقیقت رُکنا ہے اور رُ کے رہنے کی بہت کی شرا لَط ہیں مثلًا معدے کو کھانے پینے ہے رو کے رکھنا' آئکھ کوشہوانی نظر سے رو کے رکھنا' کان کوغیبت سننے زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں

کرنے اورجسم کوحکم البی عزوجل کی مخالفت سے روکے رکھناروزہ ہے جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کریئے تب وہ حقیقتاروزہ دارہوگا۔ (کشف الحجوب ۳۵۳-۳۵۳)

افسوس مدکروڑ افسوس! ہمارے اکثر اسلامی بھائی روزہ کے آ داب کا بالکل ہی کا ظاہیں رکھتے وہ صرف بھو کے پیاسے رہنے ہی کو بہت بڑی بہادری تصور کرتے ہیں کو در کھے کے بیشار ایسے افعال کر گزرتے ہیں جوخلاف شرع ہوتے ہیں۔ اس طرح فقہی اعتبار سے روزہ ہوتو جائے گالیکن ایباروزہ رکھنے سے روحانی کیفیت وسرورحاصل شہو سکے گا۔

## روزه رکه کرمجی گناه توبد! توبد!

خداراعزوجل! اپ حال زار پرترس کھائے اور غور فربائے! روزہ دار ماہور مضان المبارک میں دن کے وقت کھانا پینا جھوڑ دیتا ہے حالا نکہ بیکھانا پینا اس سے پہلے دن میں بھی بالکل جائز تھا۔ پھر خودہی سوچ لیجئے کہ جو چیزیں رمضان شریف سے پہلے حال تھیں، وہ بھی جب اس مبارک مہینے میں منع کردی گئ تو جو چیزیں ماہ رمضان سے پہلے حرام تھیں، مثلاً جھوٹ غیبت ، چغلی بدگانی ، گالم گلوچ ، فلمیں ڈرانے ، گانے باہے ، بدنگاہی ، داڑھی منڈ انا یا ایک مشی سے گھٹانا ، والدین کوستانا ، بلاا جازت شری لوگوں کا دل دُ کھانا وغیرہ ، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں کیوں نہ اور بھی زیادہ حرام ہوجا کیں گی! روزہ دار جب رمضان المبارک کے مہینے میں کیوں نہ اور بھی زیادہ حرام ہوجا کیں گی! روزہ دار جب رمضان المبارک میں حلال وطیب کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے مرام کام کیوں نہ چھوڑ دیا ہے اجرام کام کیوں نہ چھوڑ دیا ہے درام کام کیوں نہ چھوڑ دیا ہے اجرام کام کیوں نہ چھوڑ دیا ہے اجرام کام کیوں نہ چھوڑ دیا ہے اللہ میں جانے دیا ہے اللہ میں جو ال کھانا ، پینا تو چھوڑ دیا ہے کرام کام کیوں نہ چھوڑ دیا ہے اللہ میں جو اللہ کیا ہیں میں دوران دوران دوران دارہے ، میں جو اللہ میں دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران کیا میں میں دوران دوران دوران دوران کھانا ، پینا تو چھوڑ دیا ہے کرام کام کیوں نہ جھوڑ دیا ہے کرام کام کیوں نہ چھوڑ دیا ہے کرام کام کیوں نہ جھوڑ دیا ہے کرام کام کیوں نہ دوران کیا تو کھوڑ دیا ہے کرام کام کیوں کو کھوڑ دیا ہے کرام کام کیوں کہ دوران کھوڑ دیا ہے کرام کام کیوں کہ دوران کیا تو کی کیوں کے دوران کیا تو کھوڑ دیا ہے کرام کام کیوں کہ دوران کیا تو کھوڑ دیا ہے کرام کام کیا کیا کیا تو کوران کیا تو کوران کیا تو کوران کیا تو کھوڑ دیا ہے کرام کیا کھوڑ دیا ہے کرام کیا کیا کہ کوران کوران کیا تو کوران کیا کیا کیا کیا کیا کوران کیا کوران کیا کیا کوران کیا کیا کوران کیا کوران کیا کیا کوران کیا کوران کیا کیا کیا کیا کوران کیا کوران کیا کوران کیا کوران کیا کوران کیا کیا کوران کیا کوران کوران کیا کیا کیا کوران کیا کوران کیا کوران کوران کیا کوران کیا کیا کوران

التدعز وجل كوليجه حاجت نبيس

یادر کھئے! نبیوں کے سلطان سرور ذبیثان محبوب رحمان عزوجل وصلی الله علیہ وَ سلم کا فرمان عبرت نشان ہے: جو مُری بات کہنا اور اُس پڑمل کرنا نہ چھوڑ ہے تو اُس کے بھوکا پیاسار ہے کی اللہ عزوجل کو بچھ حاجت نہیں۔ (مجے بناری جام ۲۲۸ مدیث:۱۹۰۳)

ایک اور مقام پر فرمایا: صرف کھانے اور پینے سے بازر ہے کا نام روز ہیں، بلکہ روز ہ تو رہے کہ لغواور بے ہودہ باتوں سے بچاچائے۔

(متدرك للحاتم جهم ٢٢ عديث:١٦١١)

#### میں روز ہ دار ہوں

مطلب سیہ کروزہ دارکو چاہیے کہ وہ روزے میں جہاں کھانا پینا چھوڑ دیا ہے وہاں جھوٹ غیبت برگمانی ، چغلی الزام تراشی اور بدزبانی وغیرہ جیسے گناہ بھی چھوڑ دے۔
ایک اور مقام پر حضور پُر نور سرایا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : تم ہے اگر کوئی لڑائی کرے یا گالی دے تو تم اس سے کہہ دو کہ میں روزہ دار ہول۔ (الترغیب والتر ہیب ناص ہم کا مدیث نا)
روزہ جھے سے کھولوں گا

آج کل تو معاملہ ہی اُلٹا ہے 'یعنی اگر کوئی کی سے لڑبھی پڑتا ہے تو گرج کریوں گویا ہوتا ہے جب ہوجا! ورنہ یا درکھنا میں روزہ سے ہوں اور روزہ تجھ سے ہی کھولوں گا۔

یعنی تجھے کھا جاؤں گا (معاذ اللہ عز وجل!) توبہ! توبہ! اس قتم کی بات ہرگز زبان سے نہ نکلی جا ہے بلکہ عا جزی کا مظاہرہ کرنا چا ہے ان تمام آفتوں سے ہم صرف اسی صورت میں فی سے ہی صرف اسی صورت میں فی سکتے ہیں کہ اپنے اعضاء کوروزے کا پابند کرنے کی کوشش کریں۔

میں فی سکتے ہیں کہ اپنے اعضاء کوروزے کا پابند کرنے کی کوشش کریں۔
اعضاء کے روزوں کی تعریف

اعضاء کاروزہ کین جسم کے تمام حصول کو گناہوں سے بچانا بیصرف روزہ ہی کے لیے خصوص نہیں بلکہ پوری زندگی ان اعضاء کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے دلول میں خوف خداعز وجل رائخ ہوجائے۔ آہ! قیامت کے اُس ہوش رُبامنظر کو یاد کیجئے! جب ہر طرف 'دنفسی فسی' کا عالم ہوگا۔ بورج آگر سارہا ہوگا' زبانیں شدت بیاس کے سبب منہ سے باہرنکل پڑی ہوں گی بیوی شوہر سے مال اپنے گئا زبانیں شدت بیاس کے سبب منہ سے باہرنکل پڑی ہوں گی بیوی شوہر سے مال اپنے کی خوب مجر سے اور باپ اپنے نو رِنظر سے نظریں بچارہا ہوگا' مجر مول کو پکڑ کر لا یا جارہا ہوگا' ان کے منہ پر مُہم ماردی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے گنا ہوں کی داستان سنار ہے ان کے منہ پر مُہم ماردی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے گنا ہوں کی داستان سنار ہوگا

ہوں گے جن کا قرآن پاک کی سورۃ لیلین میں بول تذکرہ کیا گیاہے۔ ترجمہ کنزالا بمان: ''آج ہم ان کے مونہوں پر مُہر کر دیں گے اور ان کے

ترجمہ مزالا بمان: ان ہم ان حصوبوں پر ہمر سردیں سے اور ہن سے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے کیے کی گواہی دیں ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤل ان کے کیے کی گواہی دیں گئے'۔ (پہر بنین دی)

آہ! اے کمزور و نا تو اں اسلامی بھائیو! قیامت کے اُس کڑے وقت ہے اپنے دل کو ڈرائے اور ہروقت اپنے تمام اعضائے بدن کومعصیت کی مصیبت سے بازر کھنے کی کوشش فرمائے۔ اب اعضاء کے روزے کی بھی تفصیلات پیش کی جاتی ہیں۔

أتكه كاروزه

آ کھکاروزہ اس طرح رکھنا چاہیے کہ آ کھ جب بھی اُٹھے تو صرف اور صرف جائز اُمور کی طرف اُٹھے۔ آ کھے ہے مسجد دیکھئے قرآ نِ مجید دیکھئے مزارات اولیاء کی زیارت سیجئے علائے کرام مشائخ عظام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا دیدار سیجئے اللہ عزوجال دکھائے تو کعبہ معظمہ کے انوار دیکھئے کہ مکرمہ کی مہلی مہلی گلیاں اور وہاں کے وادی و کہسار دیکھئے ندینہ منورہ کے درو دیوار دیکھئے سنرسز گنبد و مینار دیکھئے میٹھے میٹھے مدینے محراوگلزار دیکھئے سنہری جالیوں کے انوار دیکھئے جنت کی بیاری بیاری کیاری کی بہار دیکھئے۔ تا جدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہندسید نامحہ مصطفے رضا خان رحمۃ اللہ علیہ خدائے وجل کی بارگاہ ہے کس بناہ میں عرض کرتے ہیں:

سیجھ ایبا کردے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے رُوئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی بیا آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں

كانكاروزه

كانون كاروزه بيه يه كمرف اورصرف جائز بالتيسنين مثلاً كانول سے تلاوت و

مطبات رمضان العت سنئے 'باہے اور موسیق نہ سنئے 'گانے اور نغے اور نفول یا فعت سنئے 'سنتوں بحرے بیانات سنئے 'باہے اور موسیق نہ سنئے 'گانے اور نغے اور نفضول یا محش لطیفے نہ سنئے 'کسی کی غیبت نہ سنئے 'کسی کی چغلی نہ سنئے 'کسی کے عیب ہرگز ہرگز نہ سنئے اور جب دوآ دمی چھپ کر با تیں کریں تو کان لگا کر نہ سنئے ۔ فر مانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور جب دوآ دمی چھپ کر با تیں کان لگا کر سنے اور وہ اس بات کونا پہند کرتے ہوں تو تیا مت کے روز اس کے کانوں میں پھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔ (اجم الکیمن ااص ۱۹۸۸) نبیان کاروز ہ

زبان کاروزہ یہ ہے کہ زبان صرف اور صرف نیک وجائز باتوں کے لیے ہی حرکت میں آئے 'مثلاً زبان سے تلاوت قرآن کیجے' ذکر ودرود کاورد کیجے' نعت شریف پڑھے' درس دیجے' سنتوں بھرا بیان کیجے' نیکی کی دعوت دیجے' اچھی اچھی اور پیاری پیاری درس دیجے' سنتوں بھرا بیان کیجے' فصول بک بک سے بچتے رہے۔خبر دار! گالی گلوچ' جھوٹ فیبت' چغلی وغیرہ سے زبان ناپاک نہ ہوئے نے پائے کہ چچچ اگر نجاست میں ڈال دی اجائے تو دوایک گلاس پانی سے پاک ہوجائے گا' گرزبان بے حیائی کی باتوں سے اجائے تو دوایک گلاس پانی سے پاک ہوجائے گا' گرزبان بے حیائی کی باتوں سے ناپاک ہوگئی تو اسے سات سمندر بھی نہیں دھوسکیں گے۔

زبان كى باحتياطي كى تاه كارياب

حضرت سیدنا انس رضی الله عنه سے روایت ہے سلطانِ دو جہاں شہنشاہِ کون و مکان رحمتِ عالمیاں صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیم الرضوان کوایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فر مایا : جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی افطار نہ کرے ۔ لوگوں نے روزہ رکھا 'جب شام ہوئی تو تمام صحابہ کرام علیم الرضوان ایک ایک کرے حاضرِ خدمت بابر کت ہو کرع ض کرتے رہے : یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! میں روزہ کھول دوں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم! میں روزہ کھول دوں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم اسے اجازت مرحمت فرماد ہے ہیں ایک صحابی رضی الله عنه نے حاضر ہو کرع ض کی : وسلم اسے اجازت مرحمت فرماد ہے ہیں ایک صحابی رضی الله عنہ نے حاضر ہو کرع ض کی : ایک میں دونو جوان لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے یارسول الله صلی الله علیہ و سم ایک ہیں جنہوں نے یارسول الله صلی الله علیہ و سم ایک ہیں جنہوں نے یارسول الله صلی الله علیہ و سم ایک ہی جی والوں میں دونو جوان لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے یارسول الله صلی الله علیہ و سم ایک ہی جانہ والوں میں دونو جوان لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے یارسول الله صلی الله علیہ و سم ایک ہی جانہ والوں میں دونو جوان لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے یارسول الله صلی الله علیہ و سم ایک ہی جانہ والوں میں دونو جوان لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے یارسول الله صلی الله علیہ و سم ایک ہی جانہ والوں میں دونو جوان لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے یارسول الله صلی الله علیہ و سم ایک میں دونو جوان لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے ایک میں معافی میں دونو جوان لڑکیاں ہوں جو سے دونوں میں دونو

روزہ رکھا ہے اور آ ہے ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ بابر کت بیں آ نے سے شرماتی ہیں اُنہیں اجازت دیجئے تا کہ وہ بھی روزہ کھول لیں۔اللہ کے جبوب وانائے غیوب منزہ عن المعیوب وجل وصلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رُخ انور پھیرلیا انہوں نے دوبارہ عرض کی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر چرہ انور پھیرلیا ، جب تیسری بار انہوں نے بات رُبرائی تو غیب وان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے (غیب کی خبر دیتے ہوئے) ارشاد فرمایا : وہرائی تو غیب وان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے (غیب کی خبر دیتے ہوئے) ارشاد فرمایا : ان لا کیوں نے روزہ نہیں رکھا وہ کیسی روزہ دار ہیں؟ وہ تو سارادن اوگوں کا گوشت کھاتی رہیں! جا وان دونوں کو تھم دو کہ وہ اگر روزہ دار ہیں توقے کر دیں۔وہ صحابی رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور آئیس فرمان شاہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ ان کے پاس تشریف لائے اور آئیس فرمان شاہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ بایر کت میں واپس حاضر ہو کر صورتِ حال عرض کی مدنی آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ فرمایا: اس ذات کی تم جس کے تبعیہ قدرت میں میری جان ہے! اگریہان دونوں کے فرمایا: اس ذات کی تم جس کے تبعیہ قدرت میں میری جان ہے! اگریہان دونوں کے فرمایا: اس ذات کی تم جس کے تبعیہ قدرت میں میری جان ہے! اگریہان دونوں کے فرمایا: اس ذات کی تم جس کے تبعیہ تدرت میں میری جان ہے! اگریہان دونوں کے فرمایا: اس ذات کی تی جس کے تبعیہ کو تر دوں کو ایوں کہ کہ کوں کہ انہوں نے غیبت کی تھی )۔

(الترغيب والتربيب جهص ٣٢٨ عديث:١٥)

ایک اوررویات پی ہے کہ جب سرکار مدین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ عنہ سے منہ پھیراتو وہ سامنے آئے تو عرض کی: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ دونوں فوت ہو چکی ہیں یا کہا کہ وہ دونوں مرنے کے قریب ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فر مایا: ان دونوں کومیرے پاس لاؤ وہ دونوں حاضر ہو کیں۔ سرکار عالی و قارصلی اللہ علیہ وسلم نے آیک بیالہ منگوایا اور اُن میں سے ایک کو تھم فر مایا: اس میں نے کر و اُس نے خون اور پیپ کی تے گی حتی کہ بیالہ بھر گیا۔ پھر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کو تھم دیا کہ جم اس میں نے کر و اُس نے ہول عربی کے گئی ۔ اللہ کے بیارے مسلح کی اس میں نے کرو! اُس نے بھی اس طرح کی نے کی۔ اللہ کے بیارے رسول معلول منبول سیّدہ آ منہ کے گلشن کے مسلح پھول عزوجل وصلی اللہ علیہ وسلم نے ارسول معبول سیّدہ آ منہ کے گلشن کے مسلح پھول عزوجل وصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: ان دونوں نے اللہ عزوجل کی حلال کردہ چیزوں (لیعنی کھانا 'بیتا وغیرہ) سے تو ارشاوفر مایا: ان دونوں نے اللہ عزوجل کی حلال کردہ چیزوں (لیعنی کھانا 'بیتا وغیرہ) سے تو

مطباب رمضان کرجن چیز ول کوالله عز وجل نے حرام رکھا ہے ان سے روزہ افطار کر ڈالا روزہ رکھا ہے ان سے روزہ افطار کر ڈالا ہوایول کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی ہی ہیں بیٹھ گئی اور دونوں مل کرلوگوں کا گوشت کھانے کیا کہ کیس (یعنی لوگول کی فیبت کرنے لگیس)۔ (الرغیب دالتر ہیب جم ۲۰ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم

میری زبان په قفل مدینه لگ جائے فضول کوئی سے بچنا رہوں صدایا رب بربی اللہ کریں نہ تنگ خیالات بدیمی کر دے شعور و قکر کو یا کیزگی عطایا رب بروجل! بوقت نزع سلامت رہے میرا ایجانی بوقت نزع سلامت رہے میرا ایجانی بیمی میرا ایجانی بیمی کی میں بوکلہ ہے التھاء یا دب عزوجل!

باحول كاروزه

باتعول كاروزه سيب كه جب بحى باته أفيس صرف تيك كامول ك ليدائمين

مطباتِ رمضان

مثلاً باطہارت قرآن مجید کو ہاتھ لگائے نیک لوگوں سے مصافحہ کیجئے۔ فرمانِ مصطفیٰ صلی

اللہ علیہ وسلم : اللہ عزوجل کی خاطرآ پس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ

کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں

کو اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ (مندایو یعلیٰ جسم ۵۵ مدیث :۱۹۵۱) ہو سکے تو

کی میں بیتم کے سر پرشفقت سے ہاتھ پھیر ہے کہ ہاتھ کے بنچ جتنے بال آ کیں گئر بال

کے وض ایک ایک نیکی ملے گی (بچہ یا نجی اُس وقت ہی بیتم ہیں ، جب تک نابالغ ہوں ،

جوں ہی بالغ ہوئے بیتم ندر ہے لڑکا بارہ اور پندرہ سال کے درمیان بالغ اورلڑ کی نو اور

پندرہ سال کے درمیان بالغہ ہے ) خبر دار! کسی پرظلماً ہاتھ نہ اُٹھ شوت لینے دینے کے

پندرہ سال کے درمیان بالغہ ہے ) خبر دار! کسی پرظلماً ہاتھ نہ اُٹھ میں نہ کسی نامحرم عورت سے

پندرہ سال کے درمیان بالغہ ہے ) خبر دار! کسی پرظلماً ہاتھ نہ اُٹھ میں نہ کسی نامحرم عورت سے

مصافحہ کریں (بلکہ شہوت کا اندیشہ ہوتو اکر دسے بھی ہاتھ نہ ملا کیں اُس کی دل آزاری نہ

ہواس طرح حکمت عملی سے کتر اجا کیں )۔

ہیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اُٹھیں بھانا ظلم وستم سے مجھے سدا یا رب عزوجل! کہیں کا مجھے کو عناہ نے اب نہیں جھوڑا کہیں کا مجھے کو عناہ نے اب نہیں جھوڑا عذاب نار سے لہر نبی بچا یا رب عزوجل! اللی عزوجل ایک بھی نیکی نہیں ہے نامے میں فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب!

## بإوككاروزه

پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ پاؤں انہیں تو صرف نیک کاموں کے لیے اُٹھیں مثلاً پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ پاؤں انہیں تو صرف نیک کاموں کے لیے اُٹھیں مثلاً پاؤں چلیں تو علاء و پاؤں چلیں تو ملاء و مساجد کی طرف چلیں مزارات اولیاء رحمہم اللہ تعالیٰ کی طرف چلیں تو علاء و مسلحاء کی زیارت کے لیے چلیں سنتوں بھر ساجہ کی طرف چلیں نیک کی دعوت دینے لیے چلیں سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کے لیے چلیں نیک

صحبتوں کی طرف چلیں 'کسی کی مدد کے لیے چلیں' کاش! مکہ مکر مدزاد حااللہ شرفا تغظیماً ومدینہ منورہ زاد ہااللہ شرفا وتغظیماً کی طرف چلیں' منی وعرفات و مزدلفہ چلیں' طواف وسعی میں چلیں' ہرگز ہرگز سینما گھر کی طرف نہ چلیں' ڈرامہ گاہ کی طرف نہ چلیں' پر رے دوستوں کی مجلسوں کی طرف نہ چلیں' شطرنج 'لڈ و' تاش' کرکٹ فٹ بال' وڈیو گیمز' میبل فلبال کی مجلسوں کی طرف نہ چلیں' شطرنج 'لڈ و' تاش' کرکٹ فٹ بال' وڈیو گیمز' میبل فلبال وغیرہ وغیرہ کھیل کھیلنے یاد کیھنے کی طرف نہ چلیں ۔ کاش! یا وسیمجی چلیں کہ بس مدینہ لب پر ہواور سفر بھی مدینے کا ہو۔

ر ہیں بھلائی کی راہوں میں گامزن ہر دم کریں نہ رُخ مِر سے پاؤں گناہ یا رب! مدسینے جا کیں گھر آ کیں دوبارہ پھر جا کیں اسی میں عمر گزر جائے یا رب! بھیج پاک میں ہون نصیب ہو جائے بیا برائے و شام میں ہون نصیب ہو جائے برائے ورضاً مرشدی ضیایا رب رہیں!

حضرات محترم! واقعی حقیقی معنوں میں روزے کی برکتیں تو اُسی وقت نصب ہوں گئی جب ہم تمام اعضاء کا بھی روزہ رکھیں گئ ورنہ بھوک پیاس کے سوا پچھ بھی حاصل نہ ہوگا' جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: بہت سے روزہ دارا یہ ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا پچھ حاصل نہیں ہے اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو قیام سے سوائے جاگئے کے علاوہ پچھ حاصل نہیں ہوتا۔

(سنن ابن ماجدج ٢٥٠ ١٣٠ عديث: ١٦٩٠)

## K.E.S.C میں نوکری مل گئی

روزے کی نورانیت اور روحانیت پانے اور مدتی قائن بنانے کے لیے بلغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیرسیای تحریک روح است اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوجا سے اور

\_\_https://ataunnabi.blogspot.com/ ر منطبات رمضان کارگای کارگ

سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقانِ رسول صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ سنتوں بھرے سفر کی سعادت حاصل سیجئے۔ سبحان اللّٰدعز وجل! دعوت اسلامی کے مدنی ماحول ' سنتوں بھرے اجتماعات اور مدنی قافلوں کی بھی کیا خوب بہاریں اور برکتیں ہیں' چنانچہ اورنگی ٹاؤن (باب المدینهٔ کراچی) کے ایک ذمہ داراسلامی بھائی نے ایپے مدنی ماحول میں آئے اورسلسلۂ روزگار یانے کا واقعہ کھے یوں بیان فرمایا:۲۰۰۳۔۲۸ کو ایک اسلامی بھائی کے دعوت دینے پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وارسنتوں بھرے اجتماع کی طرف رُخ ہوا اس مگر یا بندی نہیں تھی۔ بےروز گاری کے سبب پریشانی تھی ایک اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کے نتیج میں مدنی قافلہ کواس کے لیے دعوت اسلامی کے عالمی مرکز فیضانِ مدینه میں داخلہ لے لیا۔ الحمد للدعز وجل! عاشقانِ رسول کی صحبتوں اور برکتوں نے مجھ گنبگار برمدنی رنگ چڑھا دیا اور جینے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ مدنی قافلہ کورس بورا کرنے کے دوسرے یا تیسرے دن بعض نے بتایا کہ K.E.S.C کوملازموں کی ضرورت ہے۔ہم نے بھی درخواسیں جمع کروا دیں ہیں آپ بھی کروا دیجئے۔ میں نے عرض کی: آج کل صرف درخواستوں برکہاں! سفارشوں (بلکہرشوتوں) برنوکر بوں کی ترکیب بنتی ہے ایے یا س تو میچھ مجھی تبیں۔ بالآخران کے اصرار پر میں نے '' درخواست' جمع کرادی۔ ابتداء تحریری نمیٹ ہوئے کھرانٹرویو کے بعد میڈیکل نمیٹ کی صورت بی۔ بے شاراثر و رسوخ والی درخواستوں کے باوجود میں واحداییا تھا کہ ہرجگہ کامیاب رہا۔ فائنل انٹرویو میں گھروالوں نے زور دیا کہ بینٹ شرٹ پہن کر جاز مگر میں تو عاشقانِ رسول کی محبت کی برکت سے انگریزی لباس ترک کرچکاتھا البذاسفید شلوار قبص میں ہی بہنچ گیا۔افسرنے میراندہی حلیہ دیکھ کرمجھ سے بعض اسلامی معلومات کے سوالات کیے جن کے میں نے بآسانی جوابات دے دیئے کیونکہ الحمد للدعز وجل! میں نے بیسب مدنی قافلہ کورس کے اندر سیکھے ہوئے تنے۔الحمد بندعز وجل بغیر کسی سفارش ورشوت کے مجھے ملازمت مل گئی۔ جهارے کھروالے دعوت اسلامی مے مدنی ماحول کی برکت دیکھ کردنگ رہ گئے اور دعوت

https://ataunnabi.blogspot.com/ر مفان کی دو کی کی کاری کی در ایسان کی دو کی کی کی در کی کی کی کی در کی در کی کی در ک

اسلامی کے محب بن گئے الحمد للدعز وجل! یہ بیان دیتے وقت میں دعوتِ اسلامی کی علاقائی مشاورت کے خادم (گران) کی حیثیت سے اپنے علاقے میں سنتوں کے ڈیکے بچار ہا ہوں اور مدنی انعامات و مدنی قافلوں کی دھومیں مجار ما ہوں۔

نوکری جاہیے آیئے آیئے اپنے قافلے میں چلو قافلے میں جلو تقافلے میں مٹے دور آفت ہے گئیدستی کو برکتیں قافلے میں چلو لینے کو برکتیں قافلے میں چلو

صلوا على الحبيب! صلى الله تعالى على محمد .

روزه کی نبیت

حضرات محترات محترم! روزہ کے لیے بھی ای طرح نیت شرط ہے جس طرح کہ نماز' زکوۃ میں الہذا ہے نیت روزہ اگرکوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن صبح صادق کے بعد ہے لے کر غروب آفتاب تک بالکل نہ کھائے ہے ' تب بھی اس کا روزہ نہ ہوگا۔ (ردالخار جسم ۲۳س)

رمضان شریف کاروزہ ہویانفل یا نذر معین کاروزہ بعنی اللہ عزوجل کے لیے کسی مخصوص دن کے روزہ کی منت مانی ہو مثلاً خودین سکے اتنی آ واز سے یوں کہا کہ مجھ پراللہ عزوجل کے لیے اس سال رہنے النورشریف کی ہر پیرشریف کاروزہ ہے تو بینذر معین ہے اور اس سنت کا پورا کرنا واجب ہے ان تینوں قسموں کے روزوں کے لیے غروب آ فاب کے بعد سے لے کر''نصف النہارشرعی'' (اسے ضحوہ کبری بھی کہتے ہیں) سے پہلے پہلے کے بعد سے لے کر''نصف النہارشرعی' (اسے ضحوہ کبری بھی کہتے ہیں) سے پہلے پہلے سکے جب بھی نیت کرلیں'روزہ ہوجائے گا۔ (ردالخارج سم ۲۳۳)

قصف النہارشرعی کا وقت معلوم کرنے کا طریقہ

شاید آپ کے ذہن میں بیسوال اُ مجرر ہا ہوگا کہ نصف النہار شرعی کا وفت کون سا ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ جس دن کا نصف النہار شرعی معلوم کرنا ہو' اُس دن کے میج

صادق سے لے کرغروب آفاب تک کا وقت شار کر لیجے اور اُس سارے وقت کے دو حصے کر لیجے 'پہلا آ دھا حصہ ختم ہوتے ہی نصف النہار شرعی کا وقت شروع ہو گیا۔ مثلا آ ج صبح صادق ٹھیک پانچ بجے ہے اور غروب آفاب ٹھیک چھ بجے تو دونوں کے درمیان کا وقت کل تیرہ گھنٹے ہوا'ان کے دو حصے کریں تو دونوں کا ہرا یک حصہ ساڑھے چھ گھنٹے ہوا۔ ابسی صادق کے پانچ بجے کے بعد والے ابتدائی ساڑھے چھ گھنٹے ساتھ ملا لیجئے تو اس طرح دن کے ساڑھے گیارہ بجے نصف النہار شرعی کا وقت شروع ہو گیا تو اب ان تینوں طرح دن کے ساڑھے گیارہ بجے نصف النہار شرعی کا وقت شروع ہو گیا تو اب ان تینوں طرح دن کے ساڑھ کی نیت نہیں ہو سکتی۔ (ردالخارج سے ساتھ ملائے کے دوزوں کی نیت نہیں ہو سکتی۔ (ردالخارج سے ساتھ ملائے کے دوزوں کی نیت نہیں ہو سکتی۔ (ردالخارج سے ساتھ ساتھ کھیا۔

بیان کردہ تین شم کے روزوں کے علاوہ دیگر جتنی بھی اقسام روزہ ہیں ان سب کے لیے بیلا زمی ہے کہ را توں رات یعنی غروب آفاب کے بعد سے لے کرفئ صادق تک نیت کرلیں۔ اگرفہ کے صادق ہوگئی تو اب نیت نہیں ہو سکے گی۔ مثلاً قضائے روزہ رمضان کیا رہے کے روزہ نفل کروزہ نفل کروزہ نفر معین ان سب کی نیت رات ہی میں کفارے کے روزہ فضائے روزہ فل کروزہ نفر معین ان سب کی نیت رات ہی میں کرلینی جا ہے۔ (مخص ازردالحقارج ۳۳۳ س)

# سحرى كےوفت 9 فرامينِ مصطفے صلی اللہ عليہ وسلم

(۱) سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔(صحیح بخاری جام ۱۳۳ مدیث:۱۹۲۳)

(۲) ہارےاوراہلِ کتاب کے درمیان محری کھانے کا فرق ہے۔

(صحیح بخاری ص۵۵۲ صدیث:۱۰۹۲)

(۳) الله عزوجل اوراس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رخمت نازل فرماتے ہیں۔ (صحیح ابن حبان ج ۵سم ۱۹۴۹ عدیث:۳۸۸)

(۳) نبی کریم رؤف ورجیم محبوب رب عظیم عزوجل وصلی الله علیه وسلم اینے ساتھ جب کسی سی ابی کوسیم کی محبوب بیاتے ہوائے تو ارشاد فر مات: آؤ! برکت کا کھانا کھا لو۔ (سنن ابوداؤدج ۲۳۳۲) مدید: ۲۳۳۲)

(۵) روز ہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرواور دن (بینی دوپیر) کے وقت

مطبات رمضان مطبات مطبات

(سنن ابن ماجدت ساص ۱۳۳۱ حدیث:۱۲۹۳)

(٢) سحرى بركت كى چيز ہے جواللہ تعالی نے تم كوعطا فرمائی ہے اس كومت جھوڑو۔

(سنن الكبرئ للنسائی ت ۲ص ۹۸ حدیث ۲۲۷۲)

(۷) تین آدمی جتنا بھی کھالیں ان شاء اللّه عزوجل ان ہے کوئی حساب نہ ہوگا بشرطیکہ کھانا حلال ہو: (۱) روزہ دارا فطار کے وقت (۲) سحری کھانے والے (۳) مجابد جواللّہ عزوجل کے راستہ میں سرحدِ اسلام کی حفاظت کرتے۔

(الترغيبُ والترجيب عساس، ٩ مديث: ٩)

(۸) سحری پوری کی پوری برکت ہے ہیں تم نہ چھوڑ و چاہے بہی ہو کہ تم پانی کا ایک گھونٹ پی لو بے شک اللہ عز وجل اور اس کے فرشتے رحمت بھیجے ہیں سحری کرنے والوں پر۔(مندام احمرج مهم مدعیت:۱۳۹۱)

حفرات محترم! بے چین دلول کے چین رحمتِ دارین تا جدارِحرمین سرورِکونین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام فرامین سے ہمیں یکی درس ملتا ہے کہ سحری ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے جس سے بے شار جسمانی اور روحانی فوا کی حاصل ہوتے ہیں اس لیے ایک عظیم نعمت ہے جس سے بے شار جسمانی اور روحانی فوا کی حاصل ہوتے ہیں اس لیے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مبارک ناشہ کہا ہے جیسا کہ:

(۹) حضرت سیدناعر باض بن ساربیرضی الله عنه بیان کرتے بیں کہ ایک دفعہ رمضان المبارک میں آقاصلی الله علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے باایا اور فرمایا: آؤمبارک ناشتہ کے لیے۔

(سنن ابوداورج ٢٥ ٢٨٨ صديث:١٩٣٨)

كياروز \_ \_ كے ليے حرى شرط ہے؟

سی کو بینلط بھی نہ ہوجائے کہ محری روزہ کے لیے شرط ہے ابیانہیں سحری کے بغیر مجمی روزہ کے لیے شرط ہے ابیانہیں سحری کے بغیر مجمی روزہ ہوسکتا ہے مگر جان ہوجھ کرسحری نہ کرنا مناسب نہیں کہ ایک عظیم سنت سے

منطبات رمضان کے وی ہے اور یہ بھی یا در ہے کہ سحری میں خوب ڈٹ کر کھانا ہی ضروری نہیں ؛ چند کھجوری ب عمروی ہے اور یہ بھی یا در ہے کہ سحری میں خوب ڈٹ کر کھانا ہی ضروری نہیں ؛ چند کھجوری اور یانی ہے سحری اور یانی سے سحری کافی ہے بلکہ کھجوراور یانی سے سحری کرنا سنت بھی ہے جیسا کہ

محجوراوریانی سے سحری کرناسنت ہے

حضرت سیدناانس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ تا جدار مدینهٔ سرور قلب وسینه سلی الله علیہ وسلم سخری کے وقت مجھے سے فرماتے : میراروز ہ رکھنے کا ارادہ ہے مجھے کچھ کھلا دؤتو میں علیہ وسلم سخری کے وقت مجھے سے فرماتے : میراروز ہ رکھنے کا ارادہ ہے مجھے کچھ کھلا دؤتو میں سکچھ کچوریں اورایک برتن میں پانی پیش کرتا۔ (اسن الکبری للنسائی ۲۲ص ۲۰ مدیث دیں اسکھچور بہترین سحری ہے کھھچور بہترین سحری ہے

سامعین محتر م! معلوم ہوا کہ روزہ دار کے لیے ایک توسحری کرنابذات خودسنت ہے اور تھجور اور پانی سے سحری کرنا دوسری سنت 'بلکہ تھجور سے سحری کرنے کی تو ہمارے آقا و مولا کہ ہے والے مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دلائی ہے ؛ چنا نجے سیدنا سائب بن بزیدرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے بیارے حبیب عبیب کو بیب بروجل وصلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے بیارے حبیب عبیب عزوجل وصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 'نیعتم السّے فورِ السّیمور بہترین تھجور بہترین سحری ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 'نیعتم السّم فورِ السّیمور بہترین تھجوں بہترین سحری ہے۔ (الترغیب والتربیب جمعی ۴۰ مدیث ۲۳٪)

ایک اور مقام پرارشادفر مایا: 'نِ عَمَّ سَحُورُ الْمُوْمِنِ التَّمْرَ '' نِعِنَ تَحْجُورِ مُوَمِنَ کَی بہترین سخری ہے۔ (سنن ابوداؤدج ۲۳۲۲ ص۲۳۲ حدیث: ۲۳۲۵)

تستحوراور بانی کاجمع کرنا بھی سحری کے لیے شرط نہیں صرف تھوڑ اسا بانی بھی اگر بہ نیت سحری پی لیا جائے تو اس سے بھی سحری کی سنت ادا ہو جائے گی۔

سحرى كاوفت كب بوتا ہے؟

عربی کی شہور کتاب لغت ' قاموں' میں ہے کہ سحراس کھانے کو کہتے ہیں جو شبح کے وقت کھایا جائے۔ حنفیوں کے زبر دست پیٹیوا حضرت علامہ مولا نا المعروف ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بغض کے نز دیک سحری کا وقت آ دھی رات سے شروع ہوجا تا

سحری میں تاخیرافضل ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے سرکار کہ سے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین چیزوں کواللہ عزوجل محبوب رکھتا ہے:

(۱) افطاری میں جلدی (۲) سحری میں تاخیر (۳) نماز (کے قیام) میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔

(الترغيب والتربيب جهص ۹۱ صديث:۴)

سحری میں تاخیر ہے کون ساوفت مراد ہے؟

سحری میں تاخیر کرنامستحب ہے اور دہر سے سحری کرنے میں زیادہ تواب ملتاہے مگر اتن تاخیر بھی نہ کی جائے کہ منے صادق کا شبہ ہونے لگا میہاں ذہن میں بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ تاخیر سے مراد کون سا وفت عج؟ مفتر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمہ یارخان رحمة الله علیه تغییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادرات کا چھٹا حصہ ہے۔ پھر سوال ذہن میں اُنجرا کہ رات کا چھٹا حصہ کیسے معلوم کیا جائے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ غروب آفاب کے کرمنے صادق تک رات کہلاتی ہے مثلاً کمی دن سات بجے شام کو سورج غروب ہوااور پھر چار بے مبح صادق ہوئی۔ای طرح غروب آفاب سے لے کر صبح صادق تک جونو گھنٹے کا وقفہ گزرا' وہ رات کہلایا' اب رات کے ان نو گھنٹوں کے برابر برابر چھ حصے کر دیجئے 'ہر حصہ ڈیڑھ تھنے کا ہوا۔اب رات کے آخری ڈیڑھ تھنے ( یعنی اڑھائی بجے تا جار ہے) کے دوران مجے صادق سے پہلے پہلے جب بھی سحری کی وہ تاخیر ے کرنا ہوا۔ سحری وافطار کا وقت عموماً روزانہ تبدیل ہوتار ہتاہے بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق جب بھی جا ہیں رات کا چھٹا حصہ نکال سکتے ہیں اگر رات سحری کر لی اور روز ہ کی نبیت بھی کر لی بلکہ عوامی اصطلاح میں روزہ بند بھی کرلیا 'پھر بھی بقیہ رات میں جب جا بیں کھائی سکتے ہیں نئی نبیت کی حاجت نہیں۔ -

اذان فجرنماز کے لیے سٹانہ کہروزہ بندکرنے کے لیے

سحری میں اتن تا خیر بھی نہ کردیں کہ ضبے صادق کا شک ہونے گئے بلکہ بعض لوگ تو صبح صادق کے بعد فجر کی اذا نیں ہورہی ہوتی ہیں مگر کھانے پینے رہتے ہیں اور کان لگا کر سنتے ہیں کہ ابھی فلاں مبحد کی اذان خم نہیں ہوئی یاوہ سنودور سے اذان کی آ واز آ رہی ہے اور یوں کچھنہ کچھ کھالیتے ہیں اگر کھاتے نہیں تو پانی پی کراپی اصطلاح میں روزہ بند ضرور کرتے ہیں۔ آہ! اس طرح روزہ بند تو کیا کریں گئے روزے کو کھلا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور یوں ان کاروزہ ہوتا ہی نہیں اور سارا دن بھوک پیاس کے سوا کچھ ہاتھ آتا نہیں۔ روزہ بند کرنے کا تعلق اذائی فجر ہے ہے ضبح صادق سے پہلے کھانا بینا بند کرنا ضروری ہے جیسا کہ آ بہت مقدسہ سے تحت گزرا۔ اللہ عزوجل ہر مسلمان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ضبح اوقات کی معلومات کر کے روزہ نماز وغیرہ عبادت صبح صبح بجالانے کی فرمائے اور شبح اوقات کی معلومات کر کے روزہ نماز وغیرہ عبادت صبح صبح جج بجالانے کی تو فیق مرحمت فرمائے۔ آ مین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم!

كهانا بينابند كرد يجيح

خطاب نمبر۳:

# نمازتراوح كى اہميت وفضيلت

سنت کی فضیلت

الحمد للدعز وجل! رمضان المبارک میں جہاں ہمیں بے فارنعتیں میسر آئی ہیں'انہی میں تراوئ کی سنت بھی شامل ہے اور سنت کی عظمت کے کیا کہنے! اللہ کے پیار بے رسول رسول مقبول سندہ آئم منہ کے گشن کے مہکتے پھول عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم کا فر مانِ رحمت رسولِ مقبول سندہ آئم منہ کے گشن کے مہلتے پھول عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم کا فر مانِ رحمت نشان ہے: جس نے میری سنت سے محبت کی' اِس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی ور جس نے میری سنت سے محبت کی' اِس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی' وہ جنت میں میر بے ساتھ ہوگاہ (جامع ترزی نامی ۲۱۰ مدیث میں میر بے ساتھ ہوگاہ (جامع ترزی نامی ۲۱۰ مدیث مقر آئن

تراوت سنت مؤکدہ ہے اور اس میں کم از کم ایک بار قرآن ختم کرنا بھی سنت مؤکدہ۔ ہمارے امام اعظم سیدنا امام ابوحنیفہ رحمۃ التدعلیہ رمضان المبارک میں اکسٹھ بار قرآن کریم ختم کیا کرتے۔ تمیں دن میں تمیں رات میں اور ایک تر اوت میں نیز آپ رحمۃ التدعلیہ نے بینتالیس برس عشاء کے وضوے نماز فجر ادا فر مائی۔

(بهارشراعت دنسه المسايع)

ایک روایت کے مطابق امام اعظم رحمۃ اللّٰدعلیہ نے زندگی میں ۵۵ جج کیے اور جس مکان میں وفات پائی'اس میں سات ہزار بارقر آن پاک ختم فر مائے تھے۔
مکان میں وفات پائی'اس میں سات ہزار بارقر آن پاک ختم فر مائے تھے۔
(عفورالجمان ص۲۲)

تلاوت اورابل الله

ميركة قااعلى حضرت رحمة الله عليه فرمات بين: امام الانمه سيدنا امام اعظم رحمة

\_\_https://ataunnabi.blogspot.com/ مطباب رمضان کارگری کی انک

الله علیہ نے میں برس کامل ہررات ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کیا ہے۔ (فآوی رضویة نزیج شدہ نے سے ۲۷۰۰)

علائے کرام علیہم الرضوان نے فرمایا: سلف الصالحین میں بعض اکابرین دن رات میں دوختم فرماتے بیعنی چار بعض آٹھ۔ میزان الشریعۃ ازامام عبدالوہاب شعرانی میں ہے کہ سیدعلی مرصفی نے ایک رات دن میں تین لا کھ ساٹھ ہزارختم فرمائے۔ (المیزان الشریعۃ الکبریٰ خاص کے۔ (المیزان الشریعۃ الکبریٰ خاص کے) آثار میں ہے: امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله عنه بایاں پاؤں رکاب میں رکھ کرقر آن مجید شروع فرمائے اور داہنا (سیدھا) پاؤں رکاب تک نہ پہنچنا کہ کلام شریف ختم ہوجاتا۔ (فقاوی رخویۃ خشم موجاتا۔ (فقاوی رخویۃ خشم میں کے ساتھ المورداہنا (سیدھا)

صدیت شریف میں ارشادِ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت سیّد نا داؤ دعلیہ اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت سیّد نا داؤ دعلیہ السلام اپنی سواری تیار کرنے کا حکم فر ماتے اور اس سے پہلے کہ سواری پرزین کس دی جائے (یہ) زبور شریف ختم فر مالیتے۔ (صبح بخاری ۲۳س ۲۳۵ صدیث: ۲۳۲۱)

حضرات محترم! ہوسکتا ہے کہ سی کووسوئے آئے کہ ایک دن میں کئی بار بلکہ لمحہ بھر میں ختم قرآن یا ختم زبور شریف کیے ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اولیاء کرام میں ہم الرضوان کی کرامات اور حضرت سیّدنا داؤ دعلیہ السلام کامعجز ہے اور معجر ہ اِور کرامت وہی ہیں' جوعقلا محال یعنی ناممکن ہو۔

حرف جبإنا

افسوس! آج کل دین معلومات میں سُستی کادوردورہ ہے عموماتراوی میں قرآن مجیدایک بار بھی صحیح معنوں میں ختم نہیں ہو یا تا قرآن پاک ترتیل کے ساتھ لیعنی تھہر تھہر کھر کا کہ پر دھنا چاہیے گر مال میہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کر بے تولوگ اُس کے ساتھ تر اور کے جا دفار خ کر دے ۔ یا در کھئے! تراوی کے علاوہ بھی تلاوت میں حرف چبانا حرام ہے اگر جلدی برد ھنے میں حافظ صاحب پور نے قرآن مجید میں صرف ایک حرف بھی چبا جلدی جد میں حافظ صاحب پور نے قرآن مجید میں صرف ایک حرف بھی چبا گئے تو ختم قرآن کی معنی ادانہ ہوگی البذائسی آیت میں کوئی حرف جب گیا یا اپنے مخر ن

https://ataunnabi.blogspot.com/
مطبات رمضان کے کے گی کی کے کا اسلام

ے نہ نکا تو لوگوں ہے شرمائے بغیر بلٹ بڑے اور درست پڑھ کر پھرآگ بڑھے۔
ایک افسوس ناک امریہ بھی ہے کہ حفاظ کی ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جے ترتیل کے ساتھ پڑھناہی تہیں آتا! تیزی ہے نہ پڑھیں تو بے چارے بھول جاتے ہیں۔ ایسوں کی خدمت میں ہمدردانہ مدنی مشورہ ہے کہ لوگوں ہے نہ شرمائیں خدا کی تیم اللہ عزوجل کی نارافسکی بہت بھاری پڑے گی البذابلاتا خیر تجوید کے ساتھ پڑھانے والے کی قاری صاحب کی مدرسہ میں از ابتداء تا انتہاء اپنا حفظ درست فرمائیں۔ مدولین کا خیال رکھنا لازی ہے نیز مَد عُنے نہ اظہار اِخفا وغیرہ کی بھی رعایت فرمائیں۔ صاحب بہار شریعت حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمیۃ اللہ القوی فرماتے ہیں فرضوں میں ظہر کھر رقراءت کرے اور تر اور تی ہیں متوسط (یعنی درمیانہ) انداز اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے مگر ایسا پڑھے کہ جھی ہیں آسک انداز اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے مگر ایسا پڑھے کہ جھی ہیں آسک کہ ترتیل ہے کہ خوورجہ قاریوں نے محمد کی ایمان سے کہ ''مُد'' کو جوورجہ قاریوں نے معمد کھا ہے اُس کوادا کرے ورنہ ترام۔ اس لیے کہ ترتیل ہے کہ خوب شہر ظہر کر کر آن پڑھنے کا تھی ہے۔

(الدرالخاروردالخارج ٢٩٢٥)

پاره۲۹ سورة المزمل کی چوشی آیت میں ارشادر بانی ہے: اَوْدِ دُ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْقُواْنَ تُوتِيْلاً ٥ (الرس) ترجمه كنز الايمان: "اور قرآن خوب مقبر مقبر كر بردهو".

میرے آتا اعلیٰ حضرت رحمۃ الله علیہ کمالین علیٰ حاشیہ جلالین کے حوالے سے

''ترتیل'' کی وضاحت کرتے ہوئے قال کرتے ہیں ۔ لیعنی قرآن مجیداس طرح آہستہ

آہستہ اور کھم کھم کر پڑھو کہ سننے والا اس کی آیت والفاظ گن سکے۔ (فادیٰ رضویۃ خ ت شدہ ہے۔ اس ۲۷۱) نیز فرض نماز میں اس طرح تلاوت کرے کہ جدا جدا ہر حرف بھو آئے تراوت کی میں متوسط طریقے پراور دات کے نوافل میں اتنی نیز پڑھ سکتا ہے جے وہ سمجھ سکے۔ (نو میں متوسط طریقے پراور دات کے نوافل میں اتنی نیز پڑھ سکتا ہے جے وہ سمجھ سکے۔ (نو میں متوسط طریقے پراور دات کے نوافل میں اتنی نیز پڑھ سکتا ہے جے وہ سمجھ سکے۔ (نو میں متوسط طریقے پراور دات کے نوافل میں اتنی نیز پڑھ سکتا ہے جے وہ سمجھ سکے۔ (نو میں متوسط طریقے پراور دات کے نوافل میں اتنی نیز پڑھ سکتا ہے جے دو سمجھ سکے۔ (نو میکھ سکے۔ (نو میکھ سکے۔ (نو میکھ سکے۔ (نو میکھ سکے۔ فر آن آہستہ اور کھم کر پڑھؤ اس کا معنی ہے کہ میں دو سکتا ہوں کا میں اور میں ہونے کہ میں دو سکتا ہے کہ میں دو سکتا ہوں کا میں دو سکتا ہوں کو میں کو سکتا ہوں کو سکتا ہوں کو سکتا ہوں کا میں دو سکتا ہوں کو سکتا ہوں کا میں دو سکتا ہوں کا میں دو سکتا ہوں کیا گھا کی میں ہوں کو سکتا ہوں کے دو سکتا ہوں کی دو سکتا ہوں کی میں ہوں کی میں دو سکتا ہوں کی میں دو سکتا ہوں کی میں کو سکتا ہوں کی میں کہ سند کی دو سکتا ہوں کی میں کو سکتا ہوں کا میں دو سکتا ہوں کی میں کو سکتا ہوں کی میں کی سکتا ہوں کی سکتا ہوں کی میں کر دو سکتا ہوں کی کی سکتا ہوں کی میں کے دو سکتا ہوں کو سکتا ہوں کی کی کر دو سکتا ہوں کے دو سکتا ہوں کی کر دو سکتا ہوں کی کر دو سکتا ہوں کو سکتا ہوں کی کر دو سکتا ہوں کر دو سکتا ہوں کی کر دو سکتا ہوں کی کر دو سکتا ہوں کر د

اطمینان کے ساتھ حروف جدا جدا وقف کی حفاظت اور تمام حرکات کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں تر تیلا اس مسکلہ میں تا کید پیدا کررہا ہے کہ بیہ بات تلاوت کرنے والے کے خیال رکھیں تر تیلا اس مسکلہ میں تا کید پیدا کررہا ہے کہ بیہ بات تلاوت کرنے والے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔

(تغییر مدارک النزیل جهم ۲۰ فقادی رضویتیز یخ شده جهم ۲۵۸-۱۲۵۹)

## تراوح بغيراً جرت يرُ صانے والے

پڑھنے پڑھانے والے کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے اگر حافظ اپنی تیزی دکھائے خوش آ وازی کی داو پانے اور نام چکانے کے لیے قر آ ن پاک پڑھے گا تواب کی دور کی بات ہے۔ اُلٹاحتِ جاہ اور ریا کاری کی تباہ کاری میں جاپڑے گا' ای طرح اُجرت کالین دین بھی نہ ہو کے کرنے ہی کو اُجرت نہیں کہتے بلکدا گریہاں تراوت کی پڑھانے ای لیے آتے ہیں کہ معلوم ہے کہ یہاں پچھ ملتا ہے اگر چہ لے نہ ہوا ہوتو یہ بھی اُجرت ہی ہے۔ اُجرت رقم ہی کا نام نہیں بلکہ کیڑے یا غلّہ وغیرہ کی صورت میں اُجرت ہی ہے۔ اُجرت ہی ہے۔ اُجرت رقم ہی کا نام نہیں بلکہ کیڑے یا غلّہ وغیرہ کی صورت میں اُجرت ہی ہے۔ اُجرت ہی ہے اُل اگر حافظ صاحب اصطلاح نیت کے ساتھ صاف صاف کہدد ۔ اُک میں پچھ بیں لوں گا یا پڑھوانے والا کہدو ہے نہیں دوں گا' پھر بعد میں حافظ صاحب کی خدمت کردیں تو حرج نہیں کہ حدیث فربار کہ ہے ۔ ' (اِنْسَمَا اُلاَعْمَدَالُ بِالنِیّاتِ ''لیّنی خدمت کردیں تو حرج نہیں کہ حدیث فربار کہ ہے ۔ ' (اِنْسَمَا الْلاَعْمَدَالُ بِالنِیّاتِ ''لینی خدمت کردیں تو حرج نہیں کہ حدیث فربار کہ ہے ۔ ' (اِنْسَمَا الْلاَعْمَدَالُ بِالنِیّاتِ ''لینی خدمت کردیں تو حرج نہیں کہ حدیث فربار کہ ہے ۔ ' (اِنْسَمَا الْلاَعْمَدَالُ بِالنِیّاتِ ''لینی نام نہیں کہ حدیث فربار کہ ہے ۔ ' اِنْسَمَا الْلاَعْمَدَالُ بِالنِیّاتِ ''لینی

## تلاوت ذکرونعت کی اُجرت حرام ہے

میرے آقا اعلیٰ حضرت احمد رضا خال رحمۃ الله علیہ کی بارگاہ میں اُجرت دے کر میت کے ایصال تواب کے لیے ختم قرآن و ذکر الله عز وجل کروانے ہے متعلق جب استفتاء پیش ہوا تو جوابا ارشاد فرمایا: تلاوت قرآن و ذکر الله عز وجل پر اُجرت لینا دینا دونوں جرام بین کی اور جب یہ فعل حرام کے دونوں گئمگار ہوتے ہیں اور جب یہ فعل حرام کے مرتکب ہیں تو تواب کس چیز کا اموات کو جیجیں گے ؟ گناہ پر تواب کی اُمیداور زیادہ تخت و اشد ( بینی شد بیر ترمی ) ہے اگر لوگ جا ہیں کہ ایصال تواب بھی ہواور طریقہ جائزہ اشد ( بینی شد بیر ترمی ) ہے اگر لوگ جا ہیں کہ ایصال تواب بھی ہواور طریقہ جائزہ

https://ataunnabi.blogspot.com/ فطبات رمضان کے کے کا کھی کا کا کہ کا کہ

ر عیہ بھی حاصل ہو ( یعنی شرعا جائز بھی رہے ) تو اُس کی صورت ہے ہے کہ پڑھنے والوں و تعنے دو گھنٹے کے لیے نو کرر کھ لیں اور شخواہ اُتی دیر کی ہر شخص کی معین (مقرر) کریں۔
مثلاً پر عوانے والا کے میں نے مجھے آج فلاں وقت سے فلاں وقت کے لیے اس اُترت پر نو کرر کھا ( کہ ) جو کام فیا ہوں گا 'لوں گا۔وہ کہے: میں نے قبول کیا۔اب وہ اتی دیر کے واسط آجر ہوگا۔ جو کام چا ہے لیسکتا ہے اس کے بعد اُس سے کہے: فلاں میت دیر کے واسط آجر ہوگا۔ جو کام چا ہے لیسکتا ہے اس کے بعد اُس سے کہے: فلاں میت کے لئے اتنا قرآن عظیم یا اس قدر کلمہ طیب یا درود پاک پڑھ دو۔ یہ صورت جو از ( یعنی جو اُن بوین کی ہے۔ ( فاوی رندوین جو اُن بی براہ صورت کی اُن بوین کی ہوئے دو۔ یہ صورت جو از ( یعنی جو اُن بوین کی ہوئے دو کی بیٹر ہونے کی بیٹر مورد کی ہوئے دو کام جو اُن بی براہ میں کی ہے۔ ( فاوی رندوین جو اُن بی بول کی بیٹر ہونے ) کی ہے۔ ( فاوی رندوین جو اُن بی براہ میں کی ہوئے دو کام میں بیا درود کیا کہ بول کی ہوئے دو کی بیٹر ہونے ) کی ہے۔ ( فاوی رندوین جو اُن بی براہ میں کی ہوئے دو کی بیٹر ہونے ) کی ہے۔ ( فاوی رندوین جو اُن بی بیٹر ہونے ) کی ہے۔ ( فاوی رندوین جو اُن بی بیٹر ہونے ) کی ہے۔ ( فاوی رندوین جو اُن بی بیٹر ہونے ) کی ہے۔ ( فاوی رندوین جو اُن بی بیٹر ہونے ) کی ہے۔ ( فاوی رندوین جو اُن بی بیٹر ہونے ) کی ہے۔ ( فاوی رندوین جو اُن بی بیٹر ہونے ) کی ہونے ( فیماند کی بیٹر ہونے ) کی ہون کی بیٹر ہونے ) کی ہیں دو بی بیا سے دو بی بی بیا ہونے کی ہونے کو بیا ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کر اُس کی بیا ہونے کی ہونے کو ہونے کی ہونے

تراوی کی جماعت بدعت حسنہ ہے

الله کے مجوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عزوجل وصلی الله علیہ وسلم نے خود بھی تراوی ادا فرمائی اوراس کوخوب بیند بھی فرمایا۔ چنا نچے صاحب قرآن مدین کے سب سے سلطان صلی الله علیہ وسلم کا فرمان ذیشاہ ہے ہوائیان وطلب نواب کے سب سے رہ سان میں قیام کرے اس کے اگلے پچھے گناہ بخش دیے جا کیں گے ( یعن صغیرہ گناہ) بھراس اندیشے کی وجہ سے ترک فرمائی کہ کہیں اُمت پرتراوی فرض نہ کردی جائے۔ پھر اس اندیش کی وجہ سے ترک فرمائی کہ کہیں اُمت پرتراوی فرض نہ کردی جائے۔ پھر امرام منین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ماور مضان کی ایک دات مسجد میں دیکھا کہ لوگ جدا جدا انداز پرتراوی اوا کر رہے ہیں کوئی اکیلاتو پچھ حضرات کی کی افتداء میں پڑھ رہے ہیں نید دیکھ کرآپ رضی اللہ عنہ نے افتداء میں پڑھ رہے ہیں نید دیکھ کرآپ رضی اللہ عنہ نے افتداء میں پڑھ رہے دوسری رات کرتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں۔ لہذا آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا اُئی بن کعب رضی اللہ عنہ کوسب کا امام بنا دیا۔ پھر جب دوسری رات حضرت سیدنا اُئی بن کعب رضی اللہ عنہ کوسب کا امام بنا دیا۔ پھر جب دوسری رات تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ با جماعت (تراوی کی اوا کر رہے ہیں تو (بہت خوش ہوے اور) فرمایا: 'نیغم المبد عنہ گھا ہونے "بین ہوے جی بوعت ہے۔

( میجیمنفاری جام ۱۵۸ مدیث:۱۱۰)

حضرات محترم المحبوب رب ذوالجلال عزوجل وصلى الله عليه وسلم كو بهارا كتناخيال

تراوی کے ۱۳۵ حکام

(۱) تراوت ہر عاقل و بالغ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ (درمقاریٰ ۲سم ۴۳)اس کا ترک جائز نہیں ۔

(۲) اس تراوی کی میس رکعتیں ہیں' سیدنا فاروقِ اعظم رضی اللّٰدعنہ کے عہد میں ہیں۔ رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھیں۔(اسنن الکبریٰ کلیہ تی جس ۲۹۹ مدیث: ۱۲۳)

(۳) تراوی کی جماعت سنتِ مؤکدہ کی الکفاریہ ہے اگر مسجد کے سارے لوگوں نے جھوڑ دی توسب اساءت کے مرتکب ہوئے (بعنی بُراکیا) اور اگر چندا فراد نے باجماعت

يره لي تو تنهاير صفوالا جماعت كي فضيلت عصروم رباد (بداية ناس ١٠)

(۳) براوی کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے مجے صادق تک ہے عشاء کے فرض اوا کرنے سے پہلے اگر بڑھ لی تو نہ ہوگی ۔ (عالکیری خاص دا)

(۵) عشاء کے فرض ور کے بعد بھی تراوت کر پڑھی جاستی ہے۔ (الدرالخارج ۲۳ س۳۹۳) جستا کہ بعض اوقات ۲۹ کورؤیت ہلال کی شہادت ملنے میں تاخیر کے سبب ایہا ہو جاتا ہے۔

(۲) مستحب بیہ ہے کہ تراوت میں تہائی رات تک تا خیر کریں اگر آ دھی رات کے بعد پڑھی تو بھی کراہت نہیں۔(الدرالخارج ۲۹ ص۲۹۵)

(4) تراوح اگرفوت موئی تواس کی قضاء بیں۔(الدرالخارج ۲ ص ۱۹۸۷)

(۸) بہتر بیہ ہے کہ تر اور تکی بیس رکعتیں دودوکر کے دس سلام کے ساتھ ادا کریں۔ دندیات میں م

(۹) تراوت کی بیس رکعتیس ایک سلام کے ساتھ بھی ادا کی جاسکتی ہیں گرایبا کرنا کروہ ہے ہر دور کعت پر قعدہ کرنا فرض ہے ہر قعدہ میں التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھے اور طاق رکعت (بعنی پہلی تیسری یا نچویں وغیرہ) میں ثناء پڑھے اور امام تعوذ وتسمیہ بھی پڑھے۔ (الدرالخارج ۲۳ ۲۳)

(۱۰) جب دو دورکعت کر کے پڑھ رہاہے تو ہر دورکعت پر الگ الگ نیت کرے اور اگر بیس رکعتوں کی ایک ساتھ کرلی تب بھی جائز ہے۔ (الدرالخلاج ۲ مس۳۹)

(۱۱) بلاعذر تراوی بینه کر پڑھنا مکروہ ہے بلکہ بعض فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ہوتی ہی نہیں۔(الدرالخارج مس ۲۹۹)

(۱۲) تراوت کم مجد میں باجماعت اداکرنا افضل ہے اگر گھر میں باجماعت اداکی تو ترک جماعت کا تھا۔ (عالمگیری جماعت کا گفاہ نہ ہوا' وہ تو اب نہ ملے گا جومبحد میں پڑھنے کا تھا۔ (عالمگیری خاص ۱۳)عشاء کے فرض مبحد میں باجماعت اداکر کے گھریا ہال وغیرہ میں تراوت کا داکیجے' اگر بلاعذر شرع کے بجائے گھریا ہال وغیرہ میں عشاء کے فرض کی جماعت اداکیجے' اگر بلاعذر شرع کے بجائے گھریا ہال وغیرہ میں عشاء کے فرض کی جماعت قائم کر لی تو ترک واجب کے گنبگار ہوں گے' اس کا تفصیلی مسکلہ فیضانِ سنت کے باب بیٹ کا تفل مدین میں میں اپر ملاحظ فر مالیجئے۔

- (۱۳) نابالغ امام کے پیچھے صرف تابالغان بی تراوی پڑھ سکتے ہیں۔
- (۱۴) بالغ کی زاوت کر بلکہ کوئی میماز حتی کوفل بھی) نابالغ کے پیچھے ہیں ہوتی۔
  - (۱۵) تراوع میں بورا کلام شریف پڑھٹا اور سنتاسنت مؤکدہ ہے۔
- (۱۲) اگر باشرائط حافظ نہ ملے پاکسی وجہ سے ختم نہ وہ سکے تو تر اوت میں کوئی سی کھی سے سورتیں بڑھ لیجئے اگر جا ہیں تو الم تر سے والناس دو بار پڑھ لیجئے اس طرح ہیں رکعتیں یا در کھیں آ سان رہے گا۔ (عالمگیری جام)
- - (۱۸) اگرکسی وجہ ہے (تراوت کی) نماز فاسد ہوجائے توجتنا قرآن پاک اُن رکعتوں \* میں پڑھاتھا'ان کااعادہ کریں تا کہتم میں نقصان ندر ہے۔ (عامگیری جاس ۱۱۸)
  - (۱۹) امام خلطی سے کوئی آیت یاسورہ جھوڑ کرآ کے بڑھ گیا تومستحب بیہ ہے کہ اسے پڑھ کروں کا امام خلطی سے کوئی آیت یاسورہ جھوڑ کرآ کے بڑھ گیا تومستحب بیہ ہے کہ اسے پڑھ کر کھرآ کے بڑھے۔(عالم کیری جاس ۱۱۸)
  - (۲۰) الگ مسجد میں تراوی پڑھ سکتا ہے جبکہ ختم قرآن میں نقصان نہ ہو ٔ مثلاً تین مساجد الیم ہیں کہان میں ہرروز سوایارہ پڑھا جاتا ہے تینوں میں روزانہ باری باری جا سکتا ہے۔
  - (۲۱) دورکعت پربینها بحول گیا تو جب تک تیسری کاسجده نه کیا ہو بینه جائے آخر سہوکر کے۔اوراگر تیسری کاسجده کرلیا تو جار پوری کر لئے مگریددو شار ہوں گی۔ ہاں اگر دو پرقعدہ کیا تھا تو جار ہوئیں۔(عالمگیری جاس ۱۱۸)
  - (۲۲) تین رکعتیں پڑھ کرسلام پھیرا اگر دوسری پر بیٹانہیں تھا تو نہ ہو کیں ان کے

بدلے کی دور کعتیں دوبارہ پڑھے۔(عالمکیری جاس ۱۱۸)

(۲۳) سلام پھیرنے کے بعد کوئی کہتا ہے: دوہوئیں کوئی کہتا ہے: تین توامام کوجویا دہو اُس کا اعتبار ہے اگرامام خود بھی تذبذب کا شکار ہوتو جس پر اعتماد ہواس کی بات مان لیے۔(عالمگیری جاس کاا)

(۲۴) اگرلوگوں کوشک ہو کہ بیں ہوئیں یااٹھارہ؟ تو دور کعتیں تنہا تنہا پڑھیں۔

(عالمگیری ج اس ۱۱۱)

(۲۵) افضل بیہ ہے کہ تمام شفعوں میں قراءت برابر ہواگر ایبانہ کیا' جب بھی حرج نہیں' اس طرح ہر شفع (کہ دور کعت پر شتمل ہوتا ہے'اس) اس کی پہلی اور دوسری رکعت کی قراءت مساوی (یعنی میساں) ہو' دوسری کی قراءت پہلی ہے زائد نہیں ہونی جیا ہمیں۔(عالمگیری جاس ۱۱۷)

(۲۲) امام ومقندی ہر دورکعت کی پہلی پڑتناء پڑھیں (امام اعوذ اور بسم اللہ بھی پڑھے) اورالتحیات کے بعد درودِ ابراہیم اور دعا بھی۔ (الدرالخارج ۲۳۸۸)

(۲۷) اگرمقتدیوں پرگرانی کرنی ہوتو تشہد کے بعد السلھم صل علی محمدِ وال محمد پراکتفاء کر لے۔(الدرالتخارج ۲۲ م۹۹۷)

(۲۸)اگرستائیسویں کو (یااس سے بل) قرآن پاک ختم ہوگیا' تب بھی آخر رمضان تک قراءت پڑھتے رہیں کہ سنت مؤکدہ ہے۔ (عالمگیری جاس ۱۱۸)

(۲۹) ہر جار رکعتوں کے بعد اتنی دیر آرام لینے کے لیے بیٹھنامستخب ہے جنتنی دیر میں جار رکعات پڑھی ہیں اس و تفے کوتر و بحد کہتے ہیں۔(عالمگیری جاس ۱۱۵)

(۳۰) ترویجہکے دوران اختیار ہے کہ جب بیٹھار ہے یاذ کرودروداور تلاوت کرے یا تنہا نفل پڑھے۔(الدرالخارج ۲س ۲۹۷) یہ بیٹے پڑھ سکتے ہیں:

سبحان ذى الملك والملوت مسبحان ذى العزت والعظمت والعظمت والعبية والهبيت والقدرة والكبريآء والجبروت مسبحان الحج الذى

لا ينام ولا يبوت مسبوح قدوس ربنا ورب الملئكة والروح من الله المائكة والروح الله الله المرنى من الناره يا مجير يا مجير يا مجير يا مجير من الدحم الداحم الدحم الداحم الدحم الداحم الدحم الداحم الدحم الداحم ال

(۳۱) ہیں رکعتیں ہو تھنے کے بعد پانچواں تراویج بھی مستخب ہے اگرلوگوں پر ًراں ہوتو یانچویں بارنہ ہیٹھے۔(عالمکیری جاس ۱۱۵)

(۳۲) بعض مقتری بیٹے ہیں جب امام مرکوع کرنے والا ہوتا ہے اس وقت کھڑے ہوتے ہیں نیمنافقین کی مشابہت ہے چنانچہ سورۃ النساء کی آیت: ۱۳۲ میں ہے:

(منافق) جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہارے جی سے ' ۔ فرض کی جماعت کھی اگر رکوع سے اُٹھ گیا تو سجدوں وغیرہ میں فوراً شریک ہوجا کیں ' نیز امام قعدہ اولی میں ہو تب بھی اس کے کھڑے ہونے کا انظار نہ کریں بلکہ شامل ہوجا کیں اگر قعدہ میں شامل ہو گئے اور امام کھڑا ہو گیا تو التحیات پوری کیے بغیر نہ کھڑے ہوں۔ (بہار شریعت غید الحصلی میں)

(۳۳) رمضان شریف میں وتر جماعت سے پڑھنا افضل ہے گرجس نے عشاء کے فرض بغیر جماعت کے پڑھے وہ وتر بھی تنہا پڑھے۔(بہارِشریعت حصہ ۴۵)

(۳۴) ایک امام کے پیچھے عشاء کے فرض دوسرے امام کے پیچھے تر اوت کے اور تیسرے امام کے پیچھے وتر بڑھے اس میں حرج نہیں۔
کے پیچھے وتر بڑھے اس میں حرج نہیں۔

(۳۵) حضرت سیرنا عمر فاروق اعظم رضی القد عنه فرض و وترکی جماعت کرواتے تھے اور حضرت سیرنا ابی بن کعب رضی الله عنه تر اوت کی پڑھاتے۔(مالکیوئی خاص ۱۱)

اے ہمارے پیارے الله عزوجال! ہمیں نیک مخلص اور درست پڑھنے والے عافظ صاحب کے پیچھے اخلاس و دل جمعی کے ساتھ ہرسال تر اوت کے ادا کرنے کی سعادت نصیب کر اور قبول بھی فرما! آبین ہجا دالنبی الا مین صلی الله علیہ وسلم!

خطاب نمبره:

# عظمت ليلة القدر

حضرات محترم البلة القدرانتهائي بركت والى رات هے اس كوليلة القدراس ليے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں بعنی فرشتے رجٹروں میں آئندہ سال ہونے والے معاملات لکھتے ہیں جیسا کتفییر صاوی جوس ۲۳۹۹ پر ہے: "أَيْ اَظْهَارُهَا فِي دَوَاوِيْنِ الْمَلاءَ الْاَعْلَى "ترجمه:اي (يعين أمورتقزر کو)مقرب فرشتول کے رجیٹروں میں ظاہوکر دیا جاتا ہے اور بھی متعدد شرافتیں اس مبارك رات كوحاصل بين \_مفترشهير كليم الامت حضرت مفتى احمد يارخان عليه رحمه فرماتے ہیں: اس شب کولیلۃ القدر چندوجوہ سے کہتے ہیں:(۱)اس میں سال ہو کندہ کے أمورمقرركركے ملائكہ كے سپردكرديئے جاتے ہيں قذر كامعنى تقديريا قد بمعنى عزت يعنى عزت والى رات (٢) اس ميس قدر والاقرآن پاك نازل موا (٣) جوعبادت اس ميس کی جاوے اس کی قدرہ ہے( ۴) اقدر جمعن تنگی کینی ملائکہ اس رات میں اس قدر آتے مبيل كهزمين تنك بهوجاتي بان وجوه بداسه وسياسه فدر يعني قدروالى راب كهتريس (مواعظِ نعييه ١٢)

بخاری شریف کی حدیث میں ہے: جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تواس کے عمر مجرکے گزشتہ گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ ( سيخير بخاري ج اص ۲۲۰ مديث: ۲۰۱۳)

٨٣ سمال ١٩ ماه ي زياده عبادت كاتواب

للهذاال مقدل رات كو برگز برگز غفلت مين نبيل گزارنا جا بيئ اس رات عبادت

مطبات رمضان کوهی کی ام

کرنے والے کوایک ہزار ماہ یعنی ترای سال چار ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا تواب عطا
کیا جاتا ہے اور اس' زیادہ'' کاعلم اللہ عزوجل جانے یا اس کے بتائے سے اس کا پیارا
حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جَانیں کہ کتنا ہے' اس رات میں حضرت سیّدنا جریل علیہ السلام
اور فرضتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں' اس
مبارک شب کا ہرایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور بیسلامتی صبح صادق تک برقر اررہتی
مبارک شب کا ہرایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور بیسلامتی صبح صادق تک برقر اررہتی
مبارک شب کا اللہ علیہ وسلم کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے بیارے حبیب صلی
اللہ علیہ وسلم کواور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کو
عطاکی گئی ہے۔ اللہ عزوجل قرآن پاک میں ارشاد فرما تا ہے:

ترجمہ کنزالایمان: 'اللہ عزوجل کے نام سے شروع جو بہت مہر بان نہایت رحمت والا بے شک ہم نے اُسے شب قدر میں اُتارااور تم نے کیا جانا 'کیا شب قدر؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اُتر تے ہیں اپ رب کے تم سے ہرکام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح حمیانے تک '۔ (پ،۳) سورة القدر)

میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! شپ قدر کس قدر اہم رات ہے کہ اس کی شانِ مبارک میں اللہ عزوجل نے پوری ایک سورت نازل فر مائی ہے جسے ابھی آپ نے ملاحظہ کیا' اس سورتِ مبارکہ میں اللہ عزوجل نے اس مبارک رات کی گئی خصوصیات ارشاد فر مائی ہیں۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ اس سورتِ قدر کے ممن میں فر ماتے ہیں:

اس رات میں اللہ عزوجل نے قرآنِ مجید کولوحِ محفوظ ہے آسانِ دنیا پر نازل فرمایا اور پھرتقریباً ۲۳ برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب سلی اللہ علیہ وسلم پر اسے بتدر ت نازل کیا۔

سركار صلى الله عليه وسلم نجيده ہو گئے

"تفیرعزین مصطفے سلی الله

https://ataunnabi.blogspot.com/
مطباب رمضان ۱۳۵۰ و ۱۳۵ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵ و ۱۳۵ و ۱۳۵ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵

علیہ وسلم نے سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام الرضوان کی اُمتوں کی طویل عمروں اورا پی اُمتوں کی قلیل عمروں کو ملاحظہ فرمایا تو عنموارِ اُمت تاجدارِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل شفقت ہے بھر آیا اور سرکارصلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ میرے اُمتی اگر خوب خوب نیکیاں کریں 'جب بھی ان کی برابری نہیں کرسکیں گئے چنانچہ اللہ عزوجل کی دحمت جوش پر آئی اور اس نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاق والسلام کولیلۃ القدر عطا فرمائی۔ (تفیرعزیزی جم ۲۳۳)

## ايمان افروز حكايت

حضرات محترم! سورت قدر کا شانِ نزول بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین کرام نے ایک نہایت ہی ایمان افروز حکایت بیان کی ہے اس کامضمون پھھاس طرح ہے کہ حضرت شمعون عليه السلام في بزار ماه النظرين عبادت كى كدرات كوقيام اوردن كوروزه ر کھنے کے ساتھ ساتھ اللہ عزوجل کی راہ عیں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے وہ اس قدر طاقت ورتضے کہلو ہے کی وزنی اورمضبوط زنجیروں کواپیے ہاتھوں سے توڑڈ التے تھے۔ کفارنا بنجار نے جب بد دیکھا کہ حضرت شمعون علیہ السلام پر کوئی بھی حربہ کارگر نبیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لائے دے کر آ ب علیه السلام کی زوجه کواس بات پرآماده کرلیا که وه کسی رات نیندگی حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رستوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کران کے حوالے کر دیے۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایہائی کیا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے اور اینے آپ کو رسیول سے بندها ہوا پایا تو فورا اسپنے اعضاء کوحرکت دی دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ كنيس اورآب عليه السلام آزاد ہو گئے بھرائی بیوی سے استفسار کیا: مجھے س نے باندھ دیا تھا؟ بےوفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہددیا کہ میں تو آپ کی طافت کا اندازه کرد بی تھی کہ آپ علیہ السلام ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کوآزاد کراتے ہیں۔بات رفع دفع ہوگئ ایک بارنا کام ہونے کے باوجود بیوفا بیوی نے ہمت

نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی تاک میں رہی کہ کب آپ علیدالسلام پر نیند طاری ہو اور وہ انہیں باندھ دے۔

آخركارايك بار بعرموقع مل بى كيا البذاجب آب عليدالسلام برنيندكا غلبهوا تواس ظالمه نے نہایت ہی جالا کی کے ساتھ آپ علیہ السلام کولو ہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جكر ديا جونهي آپ كي تكم كلي آپ عليه السلام نے ايك ہى جھكے ميں زنجير كي ايك ايك کڑی الگ الگ کر دی اور باسانی آزاد ہو گئے۔ بیوی سیمنظر دیکھے کر شیٹا گئی مگر پھر مكارى سےكام ليتے ہوئے وہى بات دہرائى كميں تو آب عليه السلام كوآ زمار بى تھى دورانِ گفتگوحضرت شمعون علیدالسلام نے اپنی بیوی کے آگے اپنارازافشاء کردیا کہ مجھ پر الله عزوجل كابرواكرم بيئاس في مجھے اپني ولايت كاشرف عنايت فرمايا ہے بچھ بردنياكى كوئى چيز اثرنبين كرسكى عمر ہاں مير يرسے بال عالاك عورت سارى بات سمجھ كئا۔ آه!اس كودنيا كى محبت نے اندھاكرديا أخراكك بارموقع ياكراس نے آپ عليه السلام کوآپ ہی کے اُن آٹھ گیسوؤں سے باندھ دیاجن کی درازی زمین تک تھی (بیا گلی أمت كے بزرگ منظ بهارے آقاعليه السلام كى سنت كيسوزيادہ سے زيادہ شانوں تك ہے) آپ علیہ السلام نے آ تکھ کھلنے پر برداز ورانگایا گر آزاد نہ ہوسکے۔ دنیا کی دولت کے نشر میں بدمست بے وفاعورت نے اپنے نیک اور پارساشو ہرکودشمنوں کے حوالے کر دیا۔ كفار بداطوار في حضرت شمعون عليه السلام كوابك ستون سے بانده ديا اور انتهائي ہےدردی اورسفا کی سے اُن کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آسمیس نکال لیں۔اپنے ولی کامل کی ہے کسی بررب العزت کی عزت کو جوش آیا' قہر وقبہار وغضب جبار نے ظالم كافروں كوزمين كے اندرد هنساديا اور دُنيا كے لائج ميں آكر بے وفائی كرنے والى بيوى پر فهر خداوندی بحل محری اوروه بھی خانستر ہوگئی۔

بمأرى عمرين توبهت قليل بين

حضرات صحابه كرام نے جب حضرت شمعون عليه السلام كى عبادات وجہادو تكاليف

ومصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون علیہ السلام پر بردارشک آیا اور ماہِ نبوت

آقائے رحمت کی خدمت بابر کت میں عرض کی: یارسول اللہ عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم!

ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی بین اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں کھانے پکانے میں اور دیگر اُمورِ دینوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے معاش میں کھانے پکانے میں اور دیگر اُمورِ دینوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے لہذا ہم تو حضرت شمعون علیہ السلام کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے ہوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بردھ جائیں گے۔

اُمت کے منخوار آقا میں کو مگین ہو گئے اُسی وقت حضرت سیّدنا جریل امین حاضر خدمت بابر کت ہوئے اور اللہ کی جانب سے سورت قدر پیش کی اور تسلی دے دی گئی کہ بیار فی حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں آپ کی اُمت کو ہم نے ہرسال میں ایک ایسی دانت فر مادی کہ وہ اس راہت میں میری عبادت کریں گے تو حضرت میں ایک ایسی دانت فر مادی کہ وہ اس راہت میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون علیہ السلام کے ہزار ماہ کی عبادت میں جمعون علیہ السلام کے ہزار ماہ کی عبادت میں جمعون علیہ السلام کے ہزار ماہ کی عبادت میں جمعون علیہ السلام کے ہزار ماہ کی عبادت میں جمعون علیہ السلام کے ہزار ماہ کی عبادت میں جمعون علیہ السلام کے ہزار ماہ کی عبادت میں جمعون علیہ السلام کے ہزار ماہ کی عبادت میں جمعون علیہ السلام کے ہزار ماہ کی عبادت میں جمعون علیہ السلام کے ہزار ماہ کی عبادت میں جمعون علیہ السلام کے ہزار ماہ کی عبادت میں جمعون علیہ السلام کے ہزار ماہ کی عبادت میں جمعون علیہ السلام کے ہزار ماہ کی عبادت میں جمعون علیہ السلام کے ہزار ماہ کی عبادت میں جمعون علیہ السلام کے ہزار ماہ کی عبادت میں جمعون علیہ السلام کے ہزار ماہ کی عبادت میں جمعون علیہ السلام کے ہزار ماہ کی عبادت میں جمعون علیہ السلام کے ہزار ماہ کی عبادت میں جمعون علیہ السلام کے ہزار ماہ کی عباد میں جسل میں ج

(ماخوذ ازتفسيرعزيزي جههم ۱۳۸۸)

آه! ہمیں قدر کہاں؟

الله اکبر عزوجل! میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! خدائے رحمٰن عزوجل اپنے محبوب ذیشان رحمت عالمیان کی اُمت پر کن قدر مہر بان اور اس نے ہم غلاموں پر ہمارے میٹھے میٹھے آتا نبی الزمان کے صدقے کس قدر عظیم انشان احسان فرمایا کہ اگر شپ قدر میں عبادت کرلیں تو ایک ہزار ماہ سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب پالیں۔ گرآ ہ! ہمیں شپ عبادت کرلیں تو ایک ہزار ماہ سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب پالیں۔ گرآ ہ! ہمیں شپ قدر کی قدر کہاں! ایک صحابہ کرام بھی تو تھے کہ ان کی حسرت پر ہم سب کو اتنا ہزا انعام بغیر کسی خواہش کے لگر گیا انہوں نے اس کی قدر بھی کی گر ہم ناقد روں کو عبادت کی فرصت میں نیز رکر دیتے ہیں۔ میں بین بین ملتی۔ آ ہ! ہرسال ملنے والے اس عظیم الشان انعام کو ہم غفلت کی نذر کر دیتے ہیں۔ مدنی انعامات کے کارڈ کی برکت

Click For More Books

شب قدر کی دل میں عظمت بڑھانے کے لیے بلیغ قرآن وسنت کی عالمکیرغیر

<u>https://at</u>aunnabi.blogspot.com/

ساسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے۔ الحمد للدعز وجل! سنتوں بھری زندگی گزارنے کے لیے عبادات واخلاقیات کے تعلق سے اسلامی بھائیوں کے لیے ۲۷ اسلامی بہنوں کے لیے ۲۳ اورطلبہ کم دین کے لیے ۹۴ و ٹی طالبات کے کیے ۱۲ اور مدنی متوں اور منیوں کے لیے ۴۴ مدنی انعامات سوالات کی صورت میں مرتب کیے گئے ہیں فکر مدینہ ( لیخی اپنے اعمال کا محاسبہ ) کرتے ہوئے روزانہ مدنی انعامات کا کارڈیرکر کے دعوت اسلامی کے مقامی ذ مہدارکو ہرمدنی ماہ بینی اسلامی مہینے کی ابتدائی ۱۰ تاریخ کے اندر اندر جمع کروانا ہوتا ہے۔ مدنی انعامات نے نہ جانے کتنے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب بریا کردیا ہے! اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو! چنانچہ نیوکراچی کے ایک اسلامی بھائی کا پچھاس طرح بیان ہے کہ علاقے کی مسجد کے امام صاحب جو کہ دعوت اسلامی سے وابستہ بیں انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے میرے اسلامی بھائی جان کو مدنی انعامات کا ایک ریکارڈ تخفہ میں دیا۔وہ گھرلے آئے اور پڑھا تو حیران رہ گئے کہ اس مختفر سے ریکارڈ میں ایک انسان کو اسلامی زندگی گزارنے کا اتناز بردست فارمولا دے دیا گیا ہے ان کونماز کا جذبہ ملا اور نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے منجد میں حاضر ہو گئے اور اب پانچے وفت کے نمازی بن کے ہیں ٔ داڑھی مبارک بھی سجالی اور مدنی انعامات کا کارڈ بھی پُر کرتے ہیں۔ مدنی انعامات کے حامل یہ دم ہر کھڑی

يا البي! خوب برسا رحمتوں کی تو حجفری

عاملین مرنی انعامات کے لیے بشارت عظمیٰ

حضرات محترم! مدنی انعامات کا کارڈ پُر کرنے والے کس قدرخوش قسمت ہوتے بین اس کا اندازه اس مدنی بہارے لگائے! چنانچہ حیدر آباد (باب الاسلام سندھ) کے ايك ابلامى بهائى كالمجهال طرح طلفيه بيان هے كه ماور جب الرجب ٢٦١ اهكى ايك شب مجھےخواب میں مصطفے جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی عظیم سعادت ملی۔

https://ataunnabi.blogspot.com/رمفان مطباب رمفان ۱۱ کی دو کی کی در این این دو کی دو در این در کی دو ک

اب ہائے مبارکہ کوجنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے گئے الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے جواس ماہ روزانہ پابندی سے مدنی انعامات سے متعلق فکر مدینہ کرے گا' اللہ عزوجل اس کی مغفرت فرمادے گا۔

مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے قرب حق کے طالبوں کے واسطے سوغات ہے سے محروم کوان؟

تمام بھلائیوں سے محروم کون؟

حضرت سیدنا انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں: ایک بار جب ماہِ رمضان شریف تشریف لایا تو سلطان دوجہان مدینے کے سلطان رحمتِ عالمیان برورِ ذیثان صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایس بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم ہوگیا گویا تمام کی تمام مطلائی سے جو ہزار مہینوں کے بھلائی سے محروم ہیں رہنا مگر وہ شخص جو حقیقة محروم ہے۔ بھلائی سے دہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم ہیں رہنا مگر وہ شخص جو حقیقة محروم ہے۔

ایک ہزارشبرادے

سورة القدر کا ایک اور شانِ نزول مشہور تا بعی حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے منقول ہے 'چنا نیجہ سیدنا کعب الاحبار فرماتے ہیں: بی اسرائیل میں ایک نیک خصلت بادشاہ ہے اللہ عز وجل نے اس زمانے کے بی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلال سے کہو کہ اپنی تمنا بیان کرے جب اُس کو پیغام ملاتو اُس نے عرض کی: اے میر سے مراف کہ کہ ایک میں اپنے مال اولا داور جان کے ساتھ جہاد کروں۔ اللہ عز وجل! میری تمنا ہے کہ میں اپنے مال اولا داور جان کے ساتھ جہاد کروں۔ اللہ عز وجل نے میں اپنے مال کو ماتھ کی دور ہوگی کی راہ میں مجاہد بنا کر بھیج دیتا۔ وہ ایک ماہ جہاد کرتا اور شہید ہوجات کی ردوسرے شہر اور کی راہ میں مجاہد بنا کر بھیج دیتا۔ وہ ایک ماہ جہاد کرتا اور شہید ہوجات کی ردوسرے شہر اور کی راہ میں میں تیار کرتا تو ہر ماہ ایک شہرادہ شہید ہوجات کی میں تیار کرتا تو ہر ماہ ایک شہرادہ شہید ہوجات کی ساتھ ساتھ باوشاہ دات کو قیام کرتا اور دن کوروزہ در کھا کرتا ایک ہزار مہینوں جاتا کاس کے ساتھ ساتھ باوشاہ دات کو قیام کرتا اور دن کوروزہ در کھا کرتا ایک ہزار مہینوں جاتا کاس کے ساتھ ساتھ باوشاہ دات کو قیام کرتا اور دن کوروزہ در کھا کرتا کی برار مہینوں جاتا کاس کے ساتھ ساتھ باوشاہ دات کو قیام کرتا اور دن کوروزہ در کھا کرتا کی برار مہینوں جاتا کاس کے ساتھ ساتھ باوشاہ دات کو قیام کرتا اور دن کوروزہ در کھا کرتا کی برار مہینوں جاتا کی ساتھ ساتھ باوشاہ دات کو قیام کرتا اور دن کوروزہ در کھا کرتا کی ساتھ ساتھ باوشاہ دات کو قیام کرتا اور دن کوروزہ در کھا کرتا کہا کہ کو ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کی ساتھ

مطباب رمضان کے ہزار شہزاد سے شہید ہو گئے گئے جود آگے ہو ھے کہ جہاد کیا اور شہید ہو گیا 'لوگوں نے کہا کہ اس بادشاہ کا مرتبہ کوئی شخص نہیں پاسکتا تو اللہ عزوجل نے بیآ یت مبارکہ نازل فرمائی کہ' لکے گئے المقالم نے بی آئی شہو " (ترجمہ کنزالا یمان: شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ) یعنی اس بارہ کے ہزار مہینوں میں سے جو کہ اس نے رات کے قیام' دن کے روزوں اور مال جان اور اولاد کے ساتھ راہِ خدا میں جہاد کرکے گزارے اس سے بہتر ہے۔ (تغیر قرطبی نی مائی ہوں)

بزارشهرول كى بادشاهت

حضرت سیرنا ابوبکروراق رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ سیّدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ والصلوٰۃ والسلام کی مِلک میں پانچ سوشہر تصاور سیّدنا ذوالقر نبین علیہ السلام کی مِلک میں بھی پانچ سوشہر۔ یوں ان دونوں کے ملک میں ایک ہزار شہید ہوئے۔ تو الله عزوجل نے اس رات کے مل کوجوا سے پائے اس کے لیے ان دونوں کی ملک سے بہتر بنایا ہے۔ اس رات کے ملک میں دونوں کی ملک سے بہتر بنایا ہے۔ اس رات کے ملک سے بہتر بنایا ہے۔ (تغیر قرطبی ج، ۲، پ، ۲۰ ص۱۲۲)

حضرات محترم! بیرات ہر طرح سے خیریت وسلامتی کی ضامن ہے بیرات اوّل تا

آخر رحمت ہی رحمت ہے۔مفسرین کرام رحمہم اللّد فرماتے ہیں: بیرات سانپ و بچھو '
آفات و بلیات اور شیاطین سے بھی محفوظ ہے اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہی سلامتی ہی سائی ہی سلامتی ہی سلامتی ہی۔
برچم کشائی

روایت ہے کہ شب قدر میں سدرۃ المنتیٰ کے فرشتوں کی فوج حضرت جریل علیہ السلام کی سرداری میں زمین پراترتی ہے اوران کے ساتھ چار جھنڈ ہے ہوتے ہیں ایک جھنڈ احضورعلیہ الصلاۃ والسلام کی قمر انور پڑایک جھنڈ ابیت المقدس کی جھت پڑاورایک جھنڈ اکعبہ معظمہ کی جھت پڑایک جھنڈ اطور سینا پرلہراتے ہیں کھروں میں تشریف لے جا کر ہرمؤمن مردوعورت کوسلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلام عزوجی السلام اللہ عزوجی کی مردوعورت کوسلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلام عزوجی السلام اللہ عزوجی کی کھروں میں تشریف کے جا کہ مردوعورت کوسلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلام عزوجی السلام اللہ عزوجی کا مردوع کی کھروں کی بسلام عزوجی السلام اللہ عزوجی کی کھروں کھر جن کھروں میں تشریف کے جا کہ مردوع کی مردوع کو در سے کی جی اور کہتے ہیں سلام عزوجی اللہ میں کھروں کی کھروں کے دروع کی کھروں کھروں کھروں کھروں کے دروع کی کھروں کھروں کھروں کھروں کے دروع کی کھروں کھروں کے دروع کی کھروں کے دروع کی کھروں کھروں کھروں کھروں کو دروع کی کھروں کے دروع کی کھروں کھروں کھروں کو دروع کھروں کے دروع کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کے دروع کی کھروں کے دروع کے دروع کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کے دروع کو دروع کے دروع کھروں کھروں کھروں کے دروع کھروں کھروں کے دروع کے دروع کے دروع کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کے دروع کے دروع کھروں کے دروع کھروں کھروں کھروں کے دروع کھروں کے دروع کھروں کھروں کھروں کے دروع کھروں کھروں کھروں کے دروع کے دروع کھروں کھروں کھروں کے دروع کھروں کے دروع کھروں کھرو

https://ataunnabi.blogspot.com/ مطباب رمضان مطباب رمضان

میں شرائی یا خنز برکا گوشت کھانے والا بلاوجہ شرعی اپنی رشتہ داری کاٹ دینے والا رہتا ہو' ان گھروں میں بیفر شنتے داخل نہیں ہوتے۔ (تفیہ سادی ن۱ سر۲۴۰۱)

ایک روایت میں میبھی ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد رُوئے زمین کی کنگریوں ہے کھی زیادہ ہوتے ہیں۔ کھی زیادہ ہوتے ہیں۔

(تفسير ۋړمنثور ن۸ص ۵۷۵)

<u>بدنفیب لوگ</u>

دیکھا آپ نے اشب قدر س قدر عظمت والی رات ہے اس رات میں ہر خاص و
عام کو بخش دیا جاتا ہے تا ہم عادی شرائی ماں باپ کے نافر مان قطع حی کرنے والے اور
بلامصلحت شری آپس میں کینہ رکھنے والے اور اس سبب سے آپس میں تعلقات منقطع
کرنے والے اس عام بخشش سے محروم کر دیئے جاتے ہیں۔
تو بہ کر لو!

حضرات محترم! قہروقہار وغضب جہّار عزوجل سے لرز جانے کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں! اور شب قدر جیسی باہر کت رات بھی جن مجرموں کی بخشش نہیں کی جارہی وہ کس قدر شدید مجرم ہوں گے؟ ان گنا ہوں سے صدقِ دل سے توبہ کر لینی چاہیے اور حقوق العباد والے معاملات بھی طن کر لیے جائیں 'بے شک اللہ عزوجل کا فضل و کرم بے حدوب انتہاء ہے۔

<u>لڑائی کاوبال</u>

حضرت سیرنا عبادہ بن صامت ارضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بیٹھے بیٹھے آتا کی مدنی مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہم کوشپ قدر کے بارے میں بتائیں (کرکس رات میں ہے) دومسلمان آپس میں جھڑر ہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں اس لیے آیا تھا کہ مہیں شب قدر بتاؤں لیکن فلاں فلاں شخص جھڑر ہے تھے اس لیے اس کا تعین اُٹھالیا گیا اور ممکن ہے کہ اس میں تمہاری بہتری ہو۔

اباس کو (آخری عشرے کی) نوین ساتویں اور یا نچویں راتوں میں ڈھونڈو۔ علامات شبِ قدر

حضرت سیدنا عباده بن صامت رضی الله عنه نے سرکار والا نتار' باذن پروردگار دو جہاں کے مالک ومختار شہنشاہ ابرارسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ بابرکت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو سرکار مدینه منورهٔ سردارِ مکه مکرمه سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: شبِ قدر رمضان المبارك كے آخری عشرہ كى طاق راتوں ميں بينى اكيسوي، تنيبويں ، بچیسویں یاستائیسویں یاانتیبویں شب یارمضان کی آخری شب میں ہے توجوکوئی ایمان کے ساتھ بہنیت تواب اس مبارک رات میں عبادت کرلے اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں'اس کی علامات میں سے ریہ ہے کہ وہ مبارک شب تھلی ہوئی' روش اور بالكل صاف وشفاف ہوتی ہے۔اس میں ندزیادہ كرنی ہوتی ہے ندزیادہ سردی بلكه بير رات معتدل ہوتی ہے گویا کہ اس میں جاند کھلا ہوا ہوتا ہے اس پوری رات میں شیاطین کوآ سان کے ستارے بیں مارے جاتے مزید نشانیوں میں سے ریھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو مجاتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے اور وہ ابیا ہوتا ہے گویا کہ چودھویں کا جاند۔اللہ عزوجل نے اس دن طلوع آفاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے (اس ایک دن کے علاوہ ہرروز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان مجمی نکلتا ہے)۔ (مندامام احمدج من ۱۳۸۲ مدیث:۲۲۸۲۹)

سمندر کا یانی میشها ہوجا تا ہے

حضرات محترم! حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں یا آخری رات میں سے جا ہے وہ تیسویں شب ہو کوئی ایک رات شپ قدر ہے۔ اس رات کوفی رکھنے میں ہزار حکمتیں ہیں جن میں یقینا ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان ہر دات اس رات کی جبتو میں اللہ عزوجل کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں کہ نہ جانے کون می رات ہب قدر ہو۔ اس حدیث پاک میں شب قدر کی بعض

https://ataunnabj.blogspot.com/رفيان مطبات رمضان هي المحالية المح

علامات بھی ارشادفرمائی گئی ہیں ان علامات کے علاوہ بھی دیگرروایات میں مزید علامات لیلۃ القدر کا بیان کیا گیا ہے۔ ان علامات کو پالینا سب کے بس کی بات نہیں ، بلکہ بیاق صرف اہلِ نظر ہی کا حصہ ہے اللہ عزوجل بسا اوقات اپنے خاص بندوں پران کا ظہور فرما تا ہے فب قدر کی ایک علامت بی بھی ہے کہ اس رات میں سمندر کا کھاری بانی میشھا ہو جا تا ہے نیز انسان و جنات کے علاوہ کا کتات کی ہرشے اللہ عزوجل کی بزرگی کے موجا تا ہے نیز انسان و جنات کے علاوہ کا کتات کی ہرشے اللہ عزوجل کی بزرگی کے اعتراف میں بحدہ ریز ہوجاتی ہے گریہ ہرایک کونظر نہیں آتا۔

حكايت

حضرت سیدنا عبیدابن عمران رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں ایک رات بحیرہ قلزم

( قلزم نا می سمندر ) کے کنارے پر تھا اور اسی کھاری پانی ہے وضو کرنے لگا ، جب میں

نے وہ پانی چکھا تو شہد ہے بھی زیادہ میٹھا مجلوم ہوا۔ مجھے بے حد تعجب ہوا ، میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله عنه ہے اسی بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فر مایا: اے عبید!

وہ لیلۃ القدر ہوگی۔ مزید فر مایا: جس شخص نے بیرات الله عزوجل کی عبادیت میں گزاری وہ لیا ہوا ہے تھی زیادہ عرصہ عبادت کی اور الله تعالی اس کے تمام شیناہ کو معاف فر مادے گا۔ (تذکرۃ الواعظین ص ۱۲۲) الله عزوجل کی ان پر رحمت ہواور ان کے صدیح فر مادے گاری مغفرت ہو۔ آئیں!

ہمیں علامات کیو<u>ں نظر نہیں</u> تیں؟

حفرات محرم اشب قدری متعدد علامات کا ذکرگزرا مارے ذہن میں بیسوال انجرسکتا ہے کہ ہماری عمر کے کانی سال گزرے ہرسال شب قدرا تی رہتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں بھی اس کی علامات نظر نہیں آئیں؟ اس کے جواب میں علامے کرام فرماتے ہیں۔ ان باتوں کاعلم ہرا یک کوئیں ہوسکتا کیونکہ ان کا تعلق کشف و کرامت سے ہے اسے بین ان باتوں کاعلم ہرا یک کوئیں ہوسکتا کیونکہ ان کا تعلق کشف و کرامت سے ہے اسے تو دی دیکھ سکتا ہے جس کو بصیرت کی نعمت خاصل ہو ہروقت معصیت کی نخوست میں ابت رہ نے دالا گنہ گارانسان ان نظاروں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟

خطباب رمضان کوچی کی در ۱۹

آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

## طاق راتول میں ڈھونڈو

الله عزوجل نے اپی مثیت کے تحت شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے کہذا ہمیں یقین کے ساتھ بہر معلوم کے شب قدر کون کی ہے۔

اُم المؤمنین حضرت سیرتناعا نشه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ میر ہے سرتاج ' صاحب معراج صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: شب قدر کورمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاقت راتوں 'یعنی اکیسویں' تیسویں' بجیسویں' ستائیسویں اور انتیبویں راتوں میں تلاش کرو۔ (میج بخاری جاس ۲۹۲ مدید: ۲۰۲۰)

## آخری سات را تول میں تلاش کرو

حضرت سیدناعبداللہ بن عمرض اللہ عنہاروایت کرتے ہیں کہ بحروبر کے بادشاہ دو عالم کے شہنشاہ اُمت کے خیرخواہ آ منہ کے مہرو ماہ سلی اللہ علیہ وسلم می صحابہ کرام میہم الرضوان میں سے چندافراد کوخواب میں آخری سات راتوں میں شب قدر دکھائی گئی۔ میں ہے ہیں مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں دیکھا ہوں کہ تہمارے خواب آخری سات راتوں میں شفق ہو گئے ہیں۔ اس لیے اس کا تلاش کرنے والا اسے خواب آخری سات راتوں میں تلاش کرے۔ (صحیح بخاری جام ۱۲۰۰ صدید: ۲۰۱۵)

## ليلة القدر بوشيده كيون؟

الدعروبل کی سنت کر بہہ ہے کہ اُس نے بعض اہم ترین معاملات کوا بی مشیت سے بندوں پر پوشیدہ رکھا ہے جبیبا کہ منقول ہے کہ الدعر وجل نے ابی رضا کونیکیوں میں ابی ناراضگی کو گناہوں میں اور اسنے اولیا علیم الرضوان کوا ہے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کا خلاصہ بہی ہے کہ بندو کسی بھی نیکی کوجھوٹی سمجھ کرچھوڑ نہ دے کہ ونکہ وہ منبی جا تا کہ افلام بہی ہے کہ بندو گئی ہوجائے۔ ہوسکتا ہے کہ نیکی بظاہر بہت ہی

خطبات رمضان کے جوٹ نظر آتی ہو' اُسی سے اللہ عزوجل راضی ہوجائے۔ متعدد احادیث مبارکہ سے بھر چوٹ نظر آتی ہو' اُسی سے اللہ عزوز ایک بدکار عورت صرف اس نیکی کے عوض بخش دی جائے گی کہ اُس نے ایک پیاسے کتے کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا۔ ای طرح آپی ناراضگی کو جائے گی کہ اُس نے ایک پیاسے کتے کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا۔ ای طرح آپی ناراضگی کو بلکہ ہرگناہ سے بچتا ہی رہے۔ چونکہ بندہ نہیں جانتا کہ اللہ جارک و تعالیٰ کس گناہ سے ناراض ہوجائے گا۔ لہٰذاوہ ہرگناہ سے پر ہیز ہی کرے۔ ای طرح اولیا علیم الرضوان کو بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے کہ انسان ہر نیک مسلمان کی رعایت و تعظیم بجالا نے اور سوپے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے کہ انسان ہر نیک مسلمان کی رعایت و تعظیم بجالا نے اور سوپے کہ ہوسکتا ہے کہ ہوسکتا ہے وہ ولی اللہ ہواور ظاہر ہے جب ہم نیک لوگوں کا ادب و تعظیم کرنا سیکھ لیس گے برگمانی کی عادت نکال دیں گے اور سب مسلمانوں کو اپنے ادب و تعظیم کرنا سیکھ لیس گے برگمانی کی عادت نکال دیں گے اور سب مسلمانوں کو اپنے اللہ عور کرنے گئیس گے تو ہمارا معاشرہ بھی صبحے ہوجائے گا۔ انشاء اللہ عزوجال!

شب قدر کی دعا

أم المؤمنين سيدنا عائشه صديقة رضى الله عنها روايت كرتى بين كه بين في الله عنها روايت كرتى بين كه بين في الله على مرتاح صاحب معراح صلى الله عليه وسلم كى خدمت بابركت بين عرض كى : يارسول الله صلى الله عليه وسلم ! اگر مجھ شب قدر كاعلم ہوجائے تو كيا پر هول؟ سركار ابدقر از شفيع روز شار صلى الله عليه وسلم في ارشاد فر مايا: اس طرح دعا ما نكو: "الله هم انك عفو تحب العفو صلى الله عليه وسلم في ارشاد فر مايا: اس طرح دعا ما نكو: "الله هم انك عفو تحب العفو فاعف عنى "يعنى اسالله عزوجل! بيشك تومعا في فر مادے۔ كو پيند بھى كرتا ہے الهذا مجھ بھى معاف فر مادے۔

(جامع ترفتی داری ۱۳۰۳ صدیت: ۲۵۲۳)

شب قدر کے نوافل

حفرت سيد منااسا عمل رضى الله عن تغيير روح المينان مين الميد المان المرات من المعاف مو جو من المدر مين اخلاص نيت سيد نوافل برسط كا أمن مين المان معاف مو

مطباب رمضان کوچی کی ۱۳ ک

جائيں گے۔ (روح البيان ج٠١ص٠٨٠)

سرکارِ مدینہ سلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کے آخری دس دن آتے تو عبادت بر کمریا ندھ لینے 'ان میں را تو ل کوجا گا کرتے اور اپنے اہل کوجگا یا کرتے۔ عبادت بر کمر باندھ لینے 'ان میں را تو ل کوجا گا کرتے اور اپنے اہل کوجگا یا کرتے۔ (سنن ابن ماجہن ۲۵۷ عدیث:۲۸۱)

حضرت سیدنا آلمعیل علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ بزرگانِ دین علیم الرضوان اس عشرے کی ہررات میں دورکعت نقل شب قدر کی نیت سے پڑھ لے تھے۔ نیز بعض اکابر سے منقول ہے کہ جو ہررات دس آیات اس نیت سے پڑھ لے تواس کی برکت اور ثواب سے محفوظ ندر ہے گا اورفقیہ ابواللیٹ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں : شب قدر کی کم سے م نماز دورکعت ہا اور زیادہ سے زیادہ ہزار رکعت (نوافل)، ردرمیاند درجہ دو سورکعت ہورہ فاتحہ کے درایک مرتبہ سورہ قدر اور تین مرتبہ سورہ فاتحہ کے درایک مرتبہ سورہ قدر اور تین مرتبہ سورہ فاتل پڑھے اور ہردورکعت کے بعد سلام بھے سے اور سلام کے بعد سرکار مدینہ میں الشمایہ وسلم پڑھے اور پھر نماز کے لیے کھڑا، جائے 'یہال بعد سرکارِ مدینہ کی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور چرارہ کیا ہوئورا کر سے توابیا کرنا اس شب قدر کی جلالت قدر جو کہ اللہ عزوج ل نے بیان فرمائی اور جوسرکارِ دو عالم صلی اللہ اس شب قدر کی جلالت قدر جو کہ اللہ عزوج ل نے بیان فرمائی اور جوسرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قیام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے' اس کے لیے اسے کفایت کرےگا۔ علیہ وسلم نے اس کے قیام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے' اس کے لیے اسے کفایت کرےگا۔ علیہ وسلم نے اس کے قیام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے' اس کے لیے اسے کفایت کرےگا۔ مدیرہ کا اس کے قیام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے' اس کے لیے اسے کفایت کرےگا۔ علیہ وسلم نے اس کے قیام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے' اس کے لیے اسے کفایت کرےگا۔

اے ہمارے رب عزوجل! اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم

آمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه وسلم! لیلته القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استفامت به لاکھوں سلام

( حدائق بخشش )

## خطاب نمبر۵:

## سنت اعتكاف كى بركات وفضائل

حفرات محترم! رمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہے! یوں تو اس کی ہر ہرگھڑی رحتوں بھری ہے اور ہر ہر ساعت اپنے جَلو میں بے پایاں برکتیں لیے ہوئے ہے گراس ماہ محترم میں شب قدرسب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے اسے پانے کے لیے ہا۔ ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہور مضان المبارک کا پورام ہیں جمی اعتکاف فر مایا اور آخری دس دن کا بہت زیادہ اہتمام تھا 'یہاں تک کہ ایک بارکسی خاص عذر کے تحت آب صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرہ میں اعتکاف فر مایا۔ (صحیح بخاری جام ۱۷۱) مدیث: ۲۰۳۱)

ایک مرتبه سفر کی وجه سے آپ صلی الله علیه وسلم کا اعتکاف ره گیا تو ایگے رمضان شریف میں میں دن کا اعتکاف فر مایا۔ (جامع ترندی جسم ۲۱۲ صدیث:۸۰۳)

## اعتكاف براني عبادت ہے

تجیجیلی اُمتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجودتھی چنانچہ پارہ پہلا سور جوالت ہو۔ آیت:۱۲۵ میں اللہ عزوجل کا فرمانِ عالی شان ہے:

ترجمه کنزالایمان: ''اورہم نے تاکید فرمائی ابراہیم واساعیل علیماالساام کوکہ میرا گھرخوب سخفرا کرو' طواف والول اور اعتکاف والوں اور رکوع و جود والوں کے لیے''۔

مطسان رمضان معنی کا کامی میجدول کوصاف رکھنے کا تھم

سامعین محتر م! نماز واعتکاف کے لیے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اورصفائی کا خودرب کعبہ عزوجل کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا ہے۔ مفتر شہیر کھیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان رحمۃ اللّه علیہ فرمات ہیں: معلوم ہوا کہ مسجد وں کو پاک صاف رکھا جائے وہاں گندگی اور بد بودار چیزیں نہ لائی جائیں 'یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے اور پچیلی اُمتوں کی نمازوں میں رکوع و بچود دونوں تھے 'یہ بھی معلوم ہوا کہ سجدوں کا متولی ہونا جا ہے اور متولی صالح (پر ہیزگار) انسان ہونا جا ہے۔ مزید ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا جا ہے اور متولی صالح (پر ہیزگار) انسان ہونا جا ہے۔ مزید ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا جا ہے اور متولی صالح (پر ہیزگار) انسان ہونا جا ہے۔ مزید ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا جا ہے اور متولی صالح (پر ہیزگار) انسان ہونا جا ہے۔ مزید ہوتی میں جوز مائة ابرا ہیمی میں بھی تھیں۔ (نورالعرفان ۲۹)

### دس دن کااعتکاف

اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب نہیں کہ ہر رمضان شریف کے عشرہ آ خر طبیب عزوجل وصلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ معمول ہو گیا کہ ہر رمضان شریف کے عشرہ آ خر (بینی آخری دس دن) کا اعتکاف فر مایا کرتے اور اس سنب کریمہ کو زندہ رکھتے ہوئے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہان بھی اعتکاف فر ماتی رہیں۔ چنانچہ اُم المؤمنین حضرت سیدنا عا کشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ میر بر سرتات صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فر مایا کرتے ہے بیہاں تک کہ اللہ عزوجل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فر مائی 'پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ عنہان اعتکاف کرتی رہیں۔

(صبح بخاری ناص ۱۲۳ میں ۱۲۰۲۰ مدید ۲۰۲۱)

عاشقوں کی دھن

حضرات محترم! یوں تو اعتکاف کے بے شارفضائل ہیں' مگرعشاق کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ آخری عشرہ کا اعتکاف سنت ہے' یہ تصور ہی ذوق افزاء ہے کہ ہم

خطبات رمضان کے تاجدار سلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری پیاری سنت ادا کررہے ہیں۔ عاشقوں کی تو دھن یہی ہوتی ہے کہ فلاں فلاں کام ہمارے پیارے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بس ای لیے ہمیں بھی کرنا ہے گرفمل کرنے کے لیے بیضروری ہے میارے لیے کوئی شرعی ممانعت نہ ہؤ مثلًا اعتکاف میں چار پائی بچھانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے گرہم نہیں بچھا سکتے کہ نمازیوں کے لیے جگہ کی تنگی بھی ہوگی اور مسلمانوں کے لیے تثویش کا باعث بھی۔

ایک بارتواعتکاف کرہی کیس

آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے دیوانو! ہو سکے تو ہر برس ورنہ زندگی میں کم از کم

ایک بار تو ضرور رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف کر ہی لیمنا چا ہے اور ہوں بھی

مسجد میں پڑار ہنا بہت بڑی سعادت ہے اور معتکف کی تو کیا بات ہے کہ رضائے الہی
عزوجل پانے کے لیے اپنے آپ کوتمام مشاغل سے فارغ کر کے سجد میں ڈیرے ڈال

دیتا ہے۔ فاو کی عالمگیری میں ہے: اعتکاف کی خوبیاں بالکل ہی ظاہر ہیں کیونکہ اس میں
بندہ اللہ عزوجل کی رضا عاصل کرنے کے لیے کلیتا (یعنی کمل طور پر) اپنے آپ کواللہ
عزوجل کی عبادت میں منہمک کر دیتا ہے اور ان تمام مشاغل دنیا سے کنارہ کش ہو
جاتا ہے جواللہ عزوجل کی قرب کی راہ میں حائل ہوتے ہیں اور معتکف کے تمام اوقات
حقیقتا یا حکما نماز میں گزرتے ہیں اور اعتکاف کا مقصود اصلی جماعت کے ساتھ نماز کا
انظار کرنا ہے اور معتکف ان (فرشتوں) سے مشابہت رکھتا ہے جواللہ عزوجل کے حکم کی
مثابہت رکھتا ہے جوشب وروز اللہ عزوجل کی شہج بیان کرتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ
مثابہت رکھتا ہے جوشب وروز اللہ عزوجل کی شہج بیان کرتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ
مثابہت رکھتا ہے جوشب وروز اللہ عزوجل کی شہج بیان کرتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ
مثابہت رکھتا ہے جوشب وروز اللہ عزوجل کی شہج بیان کرتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ
مثابہت رکھتا ہے جوشب وروز اللہ عزوجل کی شہج بیان کرتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ

ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت

جورمضان البهارك كے علاوہ بھی صرف ایک دن مسجد کے اندراخلاص کے ساتھ

مطباب مطباب مفان کے لیے بھی زبردست ثواب کی بشارت ہے چنا نچہ اعتکاف کی مفاو کر سے انتخاف کی بشارت ہے چنا نچہ اعتکاف کی رضاو ترغیب دلاتے ہوئے سرکارنامدارصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مخص اللہ عزوجل کی رضاو خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا اللہ عزوجل اس کے اور جہنم کے درمیان تین خند قیس حائل کردے گا ، جن کی مسافت مشرق ومغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہو گی۔ (الدرالخارج اس کے اجراک کی مسافت مشرق ومغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہو گی۔ (الدرالخارج اس کی جنشن سابقہ گنا ہوں کی بخشن سابقہ گنا ہوں کی بخشن

اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سرکار ابدقر از شفیع روز شارصلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ خوشبودار ہے: جس شخص نے ایمان کے ساتھ تواب حاصل کرنے کی نبیت سے اعتکاف کیا'اس کے تمام بچھلے گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔ (جامع صغیرص ۱۵) مدیث ۱۸۴۸۰)

آ قاصلی الله علیه وسلم کی جائے اعتکاف

حضرت سیدنا نافع رضی الله عنه کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبدالله بن عمر رضی الله عنها فرمات ہیں کہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیبتان صلی الله علیه وسلم ماو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فر مایا کرتے تھے۔حضرت سیدنا نافع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنها نے جھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں سرکار مدین الله علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ (صحیم سلم ۱۹۵ مدیث:۱۱۵)

حضرات محترم! مسجد نبوی شریف میں جس جگہ ہمارے میٹھے شکھے آقاصلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے مجود کی لکڑی وغیرہ سے بنی ہوئی مبارک چار پائی بچھاتے ہے وہاں بطور یادگار ایک مبارک ستون بنام'' اسطوانہ السرری'' آج بھی قائم ہے' خوش نصیب عشاق اس کی زیارت کرتے اور حصول برکت کے لیے یُہاں نوافل اداکرتے ہیں۔ سارے مہینے کا اعتکاف

ہمارے پیارے پیارے اور رحمت والے آقاصلی اللہ علیہ وسلم اللہ عزوجل کی

رضاجوئی کے لیے ہروقت کربستہ رہتے تھے اور خصوصاً رمضان شریف میں عبادت کا خوبہی اہتمام فرمایا کرتے تھے چونکہ ماور مضان ہی میں شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ لہذا اس مبارک رات کو تلاش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پورے رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا 'چنا نچہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ و سلم نے کم رمضان سے تمیں رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعدار شادفر مایا : میں نے فیر قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرہ کا اعتکاف کیا ' پھر درمیانی عشرہ کا اعتکاف کیا ' پھر درمیانی عشرہ کا اعتکاف کیا ' پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرہ میں ہے کہ لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چا ہے وہ کرلے۔ (صحیم ملم ۱۹۲۵ میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چا ہے وہ کرلے۔ (صحیم ملم ۱۹۲۵ میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چا ہے وہ کرلے۔ (صحیم ملم ۱۹۲۵ میں سے دو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چا ہے وہ کرلے۔ (صحیم ملم ۱۹۲۵ میں سے کا لیندا تم میں سے دو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چا ہے وہ کرلے۔ (صحیم ملم ۱۹۲۵ میں سے دو شخص میں سے دو شخص

بلاحائل زمین برسجده کرنامسخب ہے

الله اکبرعزوجل! ہارے سرکارصلی الله علیه وسلم کس قدرسادگی پند ہیں بقیناً الله عزوجل کے حضور سجدہ میں اپنی پیشانی خاک پررکھنا اور پیشانی سے خاک پاک کے ذرات کا چب جانا سرکارصلی الله علیه وسلم کی بہت بڑی عاجزی ہے فقہائے کرام رحمة الله علیه فرماتے ہیں: زمین پر بلاحائل (بعنی مصلی کی ٹراوغیرہ نہ ہو) سجدہ کرنامستحب الله علیه فرماتے ہیں: زمین پر بلاحائل (بعنی مصلی کیٹراوغیرہ نہ ہو) سجدہ کرنامستحب ہے۔ (مراق الفلاح حصہ میں میں میں ہے: حضرت عمر بن عبدالله صرف مئی ہی پرسجدہ کرتے تھے۔ (مکافقة القلوب میں ایک

دوج اور دوغمرول كاثواب

امیرالمؤمنین حضرت مولائے کا تنات علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمدِ مصطفیٰ صبیب کبریاصلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ خوشنما ہے:

من اعتكف في رمضان كأن كحجتين وعمرتين.

(شعب الانمان جهم ۲۵۳ مدیث:۲۹۲۲)

ترجمہ: "جس نے رمضان المبارك ميں (دس دن كا) اعتكاف كيا وہ اليا

https://ataunnabi.blogspot.com/ مطبان مطبان مطبان ہےجیے دوج اور دوعمرے کیا۔ گناہوں سے تحفظ

حضرت سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ سلطانِ ذی شان رحمتِ عالمیان صلی الله علیہ وسلم کا فرمانِ شخفظ نشان ہے: اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچتار ہتا ہے اور اس کے لئے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والوں کے لئے ہمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والوں کے لئے ہموتی ہیں۔ (ابن ماجہ ۲۵ میں ۲۵ مدیث:۱۷۸۱)

روزانه حج كانواب

حضرت سیدناحسن بصری رضی الله عنه ہے منقول ہے: معتکف کو ہرروز ایک حج کا ثواب ملتاہے۔ (شعب الایمان جسم ۴۲۵ مدیث: ۳۲۸)

اعتكاف كي تعريف

اعتكاف كے لغوى معنی

اعتکاف کے لغوی معنی ہیں: دھرنا مارنا۔ مطلب بیہ ہے کہ معتکف اللہ رب العزت
کی بارگاہ میں اُس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر دھرنا مار کر پڑار ہتا ہے اس کی یہی وُھن ہوتی
ہے کہ کی طرح اس کا پروردگاراس سے راضی ہوجائے۔
، نغون سے ب

<u>اب توعنی کے در پر بستر جماد ہے ہیں</u>

حفرت سیدناعطاخراسانی فرماتے ہیں: معتکف کی مثال اُس محض کی ہے جواللہ تعالیٰ کے سر پر آپڑا ہواور سے کہ رہا ہو: یارب عزوجل! جب تک تو میری مغفرت نہیں فرما دے گا' میں یہاں سے نہیں ٹلول گا۔ (شعب الایمان جس ۴۲۲ صدیث: ۳۹۷)

اعتكاف كاف كو المسلم ال

اعتكاف كي تين قسميس بيس:

(۱) اعتكاف واجب (۴) اعتكاف سنت (۳) اعتكاف نفل -

اعت**كاف داج**نب

اعتکاف کی نذر (بعنی منت) مانی بعنی زبان سے کہا: میں اللہ عزوجل کے لیے فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ تواب جتنے بھی دن کا کہا ہے اُسنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ تواب جتنے بھی دن کا کہا ہے اُسنے دن کا اعتکاف کرناواجب ہوگا' یہ بات خاص کریاور کھئے کہ جب بھی کسی بھی قتم کی منت مانی جائے تو اُس میں یہ شرط ہے کہ منت کے الفاظ زبان سے ادا کیے جا کیں صرف دل ہی ول میں منت کی نیت کر لینے ہے منت سے جنہیں ہوتی (ایسی مہنت کا پورا کرناواجب نہیں ہوتی (ایسی مہنت کا پورا کرناواجب نہیں ہوتی (ایسی مہنت کا پورا کرناواجب نہیں ہوتی (ایسی مہنت کا پورا کرناواجب نہیں

#### أعتكاف سنت

سنت کا اعتکاف مردم جد میں کرے اور عورت مسجد بیت میں۔ اس میں روزہ بھی شرط ہے (عورت گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مخصوص کر لئے اسے مسجد بیت کہتے ہیں) رمضان المبارک بحی تری عشرہ کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ (در مخارع ردانقاری جو سرمیں) یعنی پورے شہر میں کسی ایک نے کرلیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا اوراگرکسی ایک نے بھی بنہ کیا تو سبحی مجرم ہوئے۔ (بہارشریعہ حصہ ۱۵۲۰)

اس اعتکاف میں بیضروری ہے کہ رمضان المبارک کی ۲۰ تاریخ کوغروب آفاب سے بہلے بہلے مسجد کے اندر بہنیت اعتکاف موجود ہواور انتیس کے جاند کے بعد تیس کے غروب آفاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ (بارٹریف حصہ الا)

اعتكاف كى نىپت أس طرح سيجة!

میں اللہ عزوجل کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔

مطباب رمضان مطباب رمضان اعتكاف نفل

نذراورسنت مؤکدہ کے علاوہ جواع کاف کیا جائے وہ مستحب (یعنی فعلی) وسدت غیرمؤکدہ ہے۔ (بہارِشریعت صدی ۱۵۲)

اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ کوئی وقت کی قید جب بھی مسجد میں داخل ہوں ا اعتكاف كى نىپت كر كيجئے ؛ جب تك مىجد ميں رہيں گئے 'پچھ پڑھيں يانہ پڑھيں اعتكاف كا تواب ملتارہے گا جب مسجد سے باہر کلیں گے اعتکاف ختم ہوجائے گا۔میرے آ قااعلیٰ حضرت رحمة الله عليه فرماتے ہيں: مذہب مفتی بہر پر (تفلی) اعتکاف کے ليے روز ہ شرط نہیں اور آیک ساعت کابھی ہوسکتا ہے جب سے داخل ہوا' باہر آئے تک (کے کیے) اعتکاف کی نیت کر لے انظارِ نماز وادائے نماز کے ساتھ اعتکاف کا بھی تواب یائے گا۔ (نآوی رضویتیز تج شدہ ج ۵ ص ۱۷۲) اور ایک جگه فرماتے ہیں: جب مسجد میں جائے اعتكاف كى نىپت كرك جب تك مىجدى تىل رەپ كا اعتكاف كا بھى تواب ملے گا۔ (ايسا ج٨ص٩٩) اعتكاف كى نىيت كرنا كوئى مشكل كام نېيى نىيت دل كے اراد ئے كو كہتے ہيں اگر دل ہی میں آپ نے ارادہ کرلیا کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں بہی کافی ہے اور اگردل میں نیت حاضر ہے اور زبان سے بھی بھی الفاظ او اکر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مادری زبان میں بھی نیت ہوسکتی ہے اور اگر عربی میں نیت یاد کرلیں تو زیادہ مناسب ہے موسكيتوا بير بير في نيت يادكر يجيئ إجبيها كه الملفوظ حصه اص ١٥٢ يرب: نَوَيْتُ سُنَّةُ الْإِعْتَكَافِ.

ترجمه: "ميس نے سنت اعتكاف كى نيت كى"

مسجد النبوى شریف کے قدیم اور مشہور دروازہ 'باب الرحمۃ ' سے داخل ہوں تو سامنے ہى ستون مبارک ہے اس پر یاود ہانی کے لیے زمانہ قدیم سے بینمایاں طور پر 'نویٹ سُنةُ الْإِغْتُكَاف ''برلکھا ہوا ہے۔

پیارے اسلامی بھائیوا جب بھی آپ کسی عبادت مثلاً نماز روز ہ احرام طواف کعبہ

منطبات مضان کی جاری کی کا مناص خیال رکھے کہ اس عربی عبارت کے میں جی جہور ہے ہوں کی کوئکہ نیت دل کے اراد ہے کو کہتے ہیں اگر آپ نے رَئی ہوئی عربی آپ ہمجھ رہے ہوں کی کوئکہ نیت دل کے اراد ہے کو کہتے ہیں اگر آپ نے رَئی ہوئی عربی نیت کے الفاظ اوا کر لیے یا کتاب میں دیکھ کر پڑھ لیے اور دھیان کی اور طرف لگا تھا اور ارادہ دل میں موجود نہ تھا تو نیت سرے ہوگی ہی نہیں مثلاً آپ مجد میں داخل ہوکر نو گوئٹ سُنڈ آلا غتگاف کہیں تو دل میں بھی ارادہ لازم ہونا چاہے کہ میں یا عتکاف سنت کی نیت کر رہا ہوں نہیں نیفلی اعتکاف ہے اور ایک لحد کے لیے بھی کہا جا عشرہ رمضان المبارک کا اعتکاف نہیں نیفلی اعتکاف ہے اور ایک لحد کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے آپ جب بھی مسجد سے با ہرکلیں گئی نیفلی اعتکاف اس وقت ختم ہوجائے گا۔ سکتا ہے آپ جب بھی مسجد سے با ہرکلیں گئی نیفلی اعتکاف اُسی وقت ختم ہوجائے گا۔ اعتکاف کس مسجد میں گر ہے؟

اعتکاف کے لیے تمام مساجد سے مسجد الحرام شریف انصل ہے کھر مسجد النہوی شریف علی صاحبھا الصلوۃ والسلام کھر مسجد اقصلی شریف (بیت المقدس) پھر الیم جامع مسجد جس میں بنج وقتہ باجماعت نماز ہوتی ہے اگر جامع مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہوتو پھر این عملہ میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ (فتح القدیز جمس میں)

جامع مسجد ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں بلکہ مسجدِ جماعت میں بھی ہوسکتا' مسجدِ جماعت میں بھی ہوسکتا' مسجدِ جماعت میں وجھ نہ نہ نہ واور جماعت وہ ہے۔ جس میں امام ومؤ ذن مقرر ہوں اگر چہاس میں وجھ نہ نہ نہ ہو۔ آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف شیح ہے اگر چہوہ ' سجدِ جماعت نہ ہو۔ (ردالخارج میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں احتکاف مسجد میں ایسی ہیں کہ جن میں نہ امام بیں نہ مؤذن۔ (بہار شریعت مصدہ میں امام)

## معتكف اوراحتر ام مسجد

پیارے معتلف اسلامی بھائیو! چونکہ آپ کودس روزمسجد ہی میں گزارنے ہیں اس لیے مناسب یمی ہے کہ چند باتنیں احترام مسجد سے متعلق سیھے لیجئے! دورانِ اعتکاف مسجد کے اندر ضرور قادنیوی بات کرنے کی اجازت ہے لیکن دھیمی آواز کے ساتھ اوراحترام https://ataunnabi.blogspot.com/ خطباتِ رمضان کی دیگای کی در ایسان کی دیگای کی در ایسان ک

مسجد گونخوظ رکھتے ہوئے بات کیجئے۔ بہیں ہونا چاہیے کہ آپ چلا کرسی اسلامی بھائی کو بلارہے ہوں اوروہ بھی آپ کوچلا کر جواب دے رہاہو'' اب ہے' اورغل غیاڑے سے مسجد گونخ رہی ہوئیداز نا جائز وگناہ ہے۔ یا در کھئے! مسجد میں بلاضرورت د نیوی بات چیت کی معتکف کو بھی ا جازت نہیں۔

ان كوالله سے بچھكام نبيل

سیدناحسن بھری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت 'شفیع اُمت 'شہنثاوِ نبوت' تاجدارِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فر مانِ ذی شان ہے: لوگوں پر ایک ایبا زمانہ آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی با تیں ہوں گی 'تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کواللہ عزوجل سے بچھکا مہیں۔ (شعب الا یمان جسم کا مدیث:۲۹۲۲)

الله عزوجل تيري كمشده چيزنه ملاتے.

حضرت سیرنا ابو ہُریرہ رضی اللہ عشہ سے روایت ہے کہ سرکارِ مدینہ راحتِ قلب و
سینہ فیض گنجینہ صاحبِ معظر پسینہ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کومبحد میں باوازِ بلند
گمشدہ چیز ڈھونڈ تے سنیں تو وہ کہیں: اللہ عزوجل وہ گمشدہ شے تجھے نہ ملائے کیونکہ
مسجد یں اس کام کے لیے ہیں بنائی گئیں۔ (صحیح مسلم ۲۸۵ صدیت ۲۸۵)
مسجد میں جو تے تلاش کرتے بھرنا

سامعین محتر م! جولوگ اپنے جوتے یا کوئی اور چیز گم جانے پر مبحد میں شور کرتے ہیں ؛ ڈھونڈ تے بھرتے ہیں ؛ ان کو بیان کردہ حدیث مبارکہ سے درس حاصل کرنا چاہیے۔معلوم ہوا کہ ہراُس کام سے مبحد کو بچانا ضروری ہے ؛ جس سے مبحد کا تقدی پامال ہوتا ہے۔ دنیوی با تیں ، ہنسی نداق اور اسی طرح کی لغویات کے لیے مبحد بین ہیں بین سیائی گئی ہیں ، مبحد میں بلند آ واز سے گفتگو سینائی گئی میں ، مبحد میں بلند آ واز سے گفتگو کرنے کو صحابہ کرام علیم الرضوان کتانا پند کرتے ہیں اس کا اس روایت سے انداز ہ سیجئے۔ چنانچہ

بر المعارف ال

توحمهيس سزاديتا

حضرت سیدنا سائب بن یزیدرضی الله عنه فرماتے ہیں : میں مسجد میں کھڑا تھا کہ مجھے کی نے کنگری ماری۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم تھے انہوں نے مجھے سے اشارہ کر کے فرمایا: ان دوشخصوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں ان دونوں کو لے آیا ، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے استفسار فرمایا: تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ عرش کی : میں طائف سے فرمایا: اگرتم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا میں طائف سے فرمایا: اگرتم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا (کیونکہ) تم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آدوازیں بلند کرتے ہو۔ ویتا (سیح بخاری جاس ۱۷۸ عدیث ۲۵۷)

مباح كلام نيكيون كوكهاجاتا ہے

حضرت سیدنا ملاعلی قاری رحمة الله علیه محقق علی الاطلاق ابن هام رحمة الله علیه کے حوالے نقل کرتے ہیں: حوالے سے قل کرتے ہیں:

مسجد میں مباح (بعنی جائز) بات کرنا مکروہ (تحریمی) ہے اور نیکیوں کو کھاجاتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار باذب پروردگار دو جہاں کے مالک و مخارصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا (لاتا) ہے۔

قبر میں اند <u>حبرا</u>

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! ندکورہ بالا روایات کو بار بار پڑھے! اللہ عزوجال کے خوف
سے لرزیے! کہیں ایسانہ ہو کہ سجد میں داخل تو ہوئے تواب کمانے مگرخوب بنس بول کر
نیمیاں برباد کر کے باہر نکلے کہ سجد میں دنیا کی جائز بات بھی نیکیوں کو کھا جاتی ہے لہذا
مسجد میں پُرسکون اور خاموش رہیے بیان بھی کریں پاسٹیں تو سنجیدگی کے ساتھ کہ کوئی ایسی
بات نہ ہو جس سے لوگوں کو بنسی آئے۔ نیخوہ بنسے نہ لوگوں کو بننے دہجئے کہ سجد میں بنسا
قبر میں اندھیرالاتا ہے بال ضرور تا مسکرانا منع نہیں مسجد کے احترام کا ذہن بنانے کے
قبر میں اندھیرالاتا ہے بال ضرور تا مسکرانا منع نہیں مسجد کے احترام کا ذہن بنانے کے

مطبات مضان کے دو توت اسلامی کے دو نی قافلوں میں سفر کامعمول بنایئے۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہارگوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ مفتی دعوت اسلامی کا عنکاف

حویلیاں کینٹ (سرحد پاکستان) کے ایک اسلامی بھائی عمر ۵۴ سال کا پچھاس طرح بیان ہے میں سرتا پا گنا ہوں میں ڈو با ہوا تھا' بیجے جوان ہو چکے تھے پھر بھی فیشن کا بهوت بين أتر تا تفا باورمضان المبارك من بأب المدين كراجي يتبلغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیاسی فخریک وعوت اسلامی کے عاشقان رسول کا سا دن کا مدنی قافلہ حویلیاں تشریف لاپا۔اس مدنی قافلے کی خصوصیت بیٹی کہاس میں دعوت اسلامی کے مجلس شورى كے ركن مفتى دعوت اسلامى الحاج محمد فاروق عطارى مدنى رحمة الله عليه بھى شریک سے میرے بڑے صاحبزادنے مجھ مدنی قافلے والے عاشقان رسول سے ملوانے کے گئے۔مفتی دعوت اسلامی کی انظرادی کوشش سے میں اُن کے مدنی قالے کے ساتھ آخری عشرہ میں معتلف ہو گیا۔ مفتی دعوت اسلامی کے حسن اخلاق نے میرادل جیت لیا۔ دیگرعاشقانِ رسول نے بھی مجھ پرانفرادی کوشش کی حتی کہ مجھ ساسخت دل بھی موم ہو گیا اور الحمد للدعز وجل! میرے قلب میں مدنی انقلاب بریا ہو گیا۔ میں نے فیش سے مندموڑا 'سنتول سے رشتہ جوڑا' داڑھی منڈ انا چھوڑا'کر ائیوں سے ناطرتوڑااور بھرپور طریقے پرمدنی ماحول سے تعلق جوڑا۔الغرض! میں نے گناہوں سے توبہ کرلی داڑھی رکھ لی اور عمامه شریف کا تاج سر پرسجالیا 'اب میری کوشش بیه وتی ہے کہ جو بھی سنت معلوم ہو جائے 'اس پرمل کروں۔ بیربیان دینے وفت الحمد للدعز وجل وعوت اسلامی کی مدنی ماحول كى دهوميں ميانے كے لينظيمى طور برحلقه ملح كاذمه دار ہوائى ك

مفتی دعوت اسلامی نے بعد وفات بھی مدنی قافلے کی دعوت دی۔

مفتی دعوتِ اسلامی کی بھی کیا بات ہے! مدنی ماحول بین رہ کر انہوں نے مدنی قافلوں میں خوب سفر کیا اور بے شار اسلامی بھائیوں کی اصلاح کر کے اپنے اوا اپ

جاریہ کاذخیرہ جمع کر کے ۱۸ محرم الحرام ۱۳۲۷ ہے (۲۰۰۲ میں آکر انفرادی کوشش کے ذریعے فرمائی اوراب دنیا سے جانے کے بعد بھی خواب میں آکر انفرادی کوشش کے ذریعے ایک اسلامی بھائی کو مدنی قافلے کا مسافر بنا دیا اور پھر مدنی قافلے میں پہنچ کر بھی اُس کو جلوہ دکھایا 'باذب پروردگارع وجل بھائے کے مرض سے چھنکاراولا یا۔ چنانچ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میرے مثافی میں پھھ عرصہ سے تکلیف تھی 'میں نے خواب میں حضرت قبلہ مفتی دعوتِ اسلامی محمد فاروق عطاری مدنی رحمۃ الله علیہ کی زیارت کی انہوں نے جھے مدنی قافلے میں سفر کا تھم دیا 'میں نے سفر کی نیت کر لی۔ جمادی الاولی ۱۳۲۷ھ میں سفر نہ کر سکا ۱۳۲ جمادی الآخر ۱۳۷۷ھ کو میں نے تین روزہ مدنی قافلے میں عاشقانِ رسول کے ساتھ سنوں بھر اسفر اختیار کیا۔ قافلے والی مجد میں جاکر جب لیٹا تو مفتی فاروق میا در پھیلا کر دانیں چھپائے ) تشریف لائے اُس وقت آپ پردے میں پردہ کیے (یعنی گود میں عیادر پھیلا کر دانیں چھپائے ) تشریف فرما تھے اور پھیلا کر دانیں چھپائے ) تشریف فرما تھے اور پھیلا کر دانیں چھپائے ) تشریف فرما تھے اور پھیلا کر دانیں چھپائے ) تشریف فرما تھے اور پھیلا کر دانیں چھپائے ) تشریف فرما تھے اور پھیلا کر دانیں چھپائے ) تشریف فرما تھے اور پھیلا کر دانیں چھپائے ) تشریف فرما تھے اور پھیلا کر دانیں چھپائے کہ الجمد مثانے کی تکلیف سے نیجات میں چوب کے تقریما آیک ہفتہ مثانے کی تکلیف سے نیجات ملی چی ہے۔

فنائے مسجد اور معتکف

سامعین محرم افنا ہے مبعد میں جانے سے اعتماف فاسر نہیں ہوتا معتلف بغیر کئی ضرورت سے بھی فنا ہے مبعد میں جاسکتا ہے۔ فنا ہے مبعد سے مرادوہ جگہیں ہیں جواحاط مبعد (عرف عام میں جس کو مبد کہا جاتا ہے) میں واقع ہوں اور مبعد کی مصالح یعنی ضروریات مسجد کے بول جوں جیسے منارہ وضو خانہ استخاء عسل خانہ مسجد سے متصل مدرسہ مسجد سے متصل مدرسہ مسجد سے متصل امام ومؤذن وغیرہ کے جرئے جوتے اتارنے کی جگہ وغیرہ یہ مقامات بعض معاملات میں خارج مسجد مثلاً یہاں پر مقامات بعض معاملات میں خارج مسجد مثلاً یہاں پر جنبی (یعنی جس بر عسل فرض ہو) جاسکتا ہے۔ ای طرح اقتداء اوراء تکاف کے معاملے مبدی بیمن میں معتلف بلاضرورت بھی یہاں جاسکتا ہے گویا و ، مسجد ہی

خطباب رمضان کے کی ایک جصے میں گیا۔ کے کی ایک جصے میں گیا۔ معتکف فنائے مسجد میں جاسکتا ہے

حضرت صدرالشریعهٔ صاحب بهارِشریعت حضرت مولا ناامجدعلی اعظمی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

فنائے متجد جو جگہ متجد سے باہڑاس سے کمی ضروریات متجد کے لیے ہے مثلاً جوتا اتار نے کی جگہ اور خسل خانہ وغیرہ ان میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ مزید آگ فرماتے ہیں: فنائے متجد اس معاطے میں حکم متجد میں ہے۔ (فادی انجدیہ جام ۱۹۹۳) فرماتے ہیں: فنائے متجد ہے اگر اس کا راستہ متجد کی چار دیوازی (باؤنڈری ای طرح منارہ بھی فنائے متجد ہے اگر اس کا راستہ متجد کی چار دیوازی (باؤنڈری والی ) کے اندر ہوتو معتکف بلاتکلف اس پر جاسکتا ہے اور اگر متجد کے باہر سے راستہ ہوتو صرف اذان دینے کے لیے جاسکتا ہے کہ اذائن دینا حاجمتِ شرع ہے۔ اس کی حضرت کا فنوی نے اس کے اندر کا فنوی نے اس کی حضرت کا فنوی نے اس کے اندر کا فنوی نے کے لیے جاسکتا ہے کہ اذائن دینا حاجمتِ شرع ہے۔ اس کی حضرت کا فنوی نے اس کی اندائن دینا حاجمتِ شرع کے اور کا کوری کا کوری کے اس کی اندائن دینا حاجمتِ شرع کی جا سے کہ کہ دو اس کی کا کا کا کہ دو تو کا کوری کی کا کی کا کا کوری کی کا کی کے اندائن دینا حاجمتِ شرع کے کی جا کہ کی کا کا کا کی کا کی کی کا کی کی کا کا کی کی کا کا کا کی کا کی کا کی کی کا کا کی کا کی کا کی کی کی کا کی کی کی کی کا کا کا کا کی کا کا کی کا کی کی کا کا کی کا کی کا کی کا کا کا کی کا کی کی کا کی کی کا کا کی کا کی کا کا کی کا کا کی کا کی کا کی کا کا کا کی کا کی کا کی کا کا کی کا کا کی کا کی کا کی کا کا کی کا کا کا کی کی کا کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی کا کی کا کا کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کا کا کا کی کا کی کا کی کا کا کا کی کا کی کا کی کا کا کی کا کی کا کا کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کا کی کا کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی کا کی کا کا کی کا ک

ميرك قااعلى حضرت رحمة الله عليه فرمات بين:

بلکہ جب وہ مدارک متعلق مسجد حدودِ مسجد کے اندر ہیں' ان میں راستہ فاصل نہیں' صرف ایک نسیل (یعنی دیوار) ہے صحنول کا امتیاز کر دیا ہے تو ان میں جانا مسجد ہے باہر جانا ہی نہیں' یہاں تک کہ ایسی جگہ معتلف کا جانا جائز کہ وہ گویا مسجد ہی کا ایک قطعہ (یعنی حصہ) ہے۔

ردالحقار جسم ۱۳۳۱ میں "بدائع الصنائع" کے حوالے سے ہے: اگر معتلف منارہ پر چڑھا تو بلااختلاف اس کا اعتکاف فاسدنہ ہوگا کیونکہ منارہ (معتلف کے لیے) مسجد ہی کے حکم میں ہے۔ (فاوی رضویہ جے مصرح)

دیکھا آپ نے امیرے آقاعلی حضرت امام اہل سنت ولی تعت امام احمد رضاخان رحمة الله علیہ نے مسجد سے متعلق مدارس میں بھی معتکف کے لیے بغیر حاجت شرعی جائے کو جائز رکھا اور ان مدارس کواس معالم میں مسجد ہی کا ایک قطعہ (یعنی حصہ) قرار دیا۔

<u>https://ataunnabi.blogspot.com/</u>

منطباب رمضان کوهی (۱۰۹ کے ۱۰۹ کے ۱۰۹ کے ا

مسجد کی حجیت پرچڑھنا

مبری حین مبری اصلاً استان معتلف کو حن مبری آنا جانا 'بیشے رہنا مطلقا جائز ہے مبری حیت پرجانے کاراستہ مبرک حیت پرجانے کاراستہ مبرک حیت پرجانے کاراستہ مبرک حیت پرجانے کاراستہ مبرک اندر سے ہواگر اوپرجانے کے لیے سیر حیال احاطہ مبرد سے باہر ہوں تو معتلف نہیں جا سکتا 'اگر جائے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا' یہ بھی یا در ہے کہ معتلف غیر معتلف دونوں کو مبرک حیت پر بلاضرورت چڑ ھنا مکروہ ہے کہ بیہ بادنی ہے۔
معتلف کے مبرد سے باہر نکلنے کی صور تیں

اعتکاف کے دوران دو وجوہات کی بناء پر (احاطرُ) مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہے: (۱) حاجتِ شرعی (۲) حاجتِ طبعی

(۱) حاجتِ شرعی

حاجتِ شرعی تعنی جن احکام واُمور کی ادائیگی شرعاً ضرور کی ہے اور معتکف اعتکاف کا میں ان کوادانہ کر سکئے ان کو حاجت شرعی کہتے ہیں مثلاً نماز جمعہ اور اذان وغیرہ حاجت شرعی کہتے ہیں مثلاً نماز جمعہ اور اذان وغیرہ حاجت شرعی کے متعلق سامسکلے حاجت شرعی کے متعلق سامسکلے

(۱) اگر منارے کا راستہ خارج (بینی احاطہ مسجد سے باہر) ہوتو بھی اذان کے لیے معتکف بھی جا سے استہ خارج (بینی احاطہ مسجد سے نکلنا حاجت شرعی کی وجہ سے ہے۔ معتکف بھی جا سکتا ہے کیونکہ اب میں مجد سے نکلنا حاجت شرعی کی وجہ سے ہے۔ (درالخارج ۳۳ سے ۲۳۳)

(۲) اگرالی مبحد میں اعتکاف کررہا ہوجس میں جعد کی نماز نہ ہوتی ہوتو معتکف کے لیے اس مبحد سے نکل کر جعد کی نماز کے لیے الی مبحد میں جانا جائز ہے جس میں جعد کی نماز ہوتی ہو۔ اور اپنی اعتکاف گاہ سے انداز أایسے وقت میں نکلے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ کرچار رکعت سنت پڑھ سکے اور نماز جعد کے بعد اتنی ویر مزید تھم سکے کہ چاریا چھر کعت پڑھ لے اور اگر اس سے زیادہ تھم ارہا بلکہ باقی اعتکاف آگر وہیں پورا کرلیا تو تب بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا'لیکن نماز جعد باقی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا'لیکن نماز جعد

الله المطباب مطباب معلی الله محلی الله محلی الله محلی الله محد میں اعتکاف کیا ، جس میں جماعت نہ ہوتی ابد جماعت کے لئے نگلنے کی اجازت نہیں 'کیونکہ اب افضل یہی ہے کہ بغیر جماعت ہی اس مجد میں نماز اداکی جائے۔ (ردالخارج ۲۳۳) ماجت طبعی میں خاراداکی جائے۔ (ردالخارج ۲۳۳)

حاجت طبعی بینی وه ضرورت جس کے بغیر جاره نه ہو مثلاً پیپتاب یا خانه وغیرہ۔ حاجت طبعی کے متعلق جھم کے

- (۱) احاطم مجد میں اگر ببیثاب وغیرہ کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہ ہوتو پھران چیزوں کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہ ہوتو پھران چیزوں کے لیے مسجد سے نکل کر جاسکتے ہیں۔ (درمخارم ردالحتارج سم ۱۳۳۵)
- (۲) اگر مسجد میں وضوخانہ یا حوض وغیرہ نہ ہوتو مسجد سے وضو کے لیے جاسکتے ہیں الیکن بیال سیال صورت میں ہے کئہ جب کئی یا عب میں اس طرح وضو کرناممکن نہ ہوکہ وضو کے پانی کی کوئی چھینٹ (اصل) مسجد میں نہ پڑے۔ (روالخارج سی ۲۳٪)

  (۳۳)
- (۳) قضائے حاجت کے کیے اگر گھر گئے تو طہارت کر کے فوراً چلے آئے کھرنے کی اجازت نہیں اور اگر آپ کا مکان مجد سے دور ہے اور آپ کے دوست کا مکان قریب تو بیضروری نہیں کہ دوست کے یہاں قضائے حاجت کوجا کیں بلکہ اپنے مکان پر بھی جاسکتے ہیں اور اگر خود آپ کے اپنے دومکان ہیں ایک نزدیک دوسرا دور تو نزدیک والے مکان میں جائے۔ بعض مشائخ رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں دوروالے مکان میں جانے سے اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔ (عالمگیری)
  - (۵) عام طور پرنمازیوں کی سہولت کے لیے معید کے احاطے میں بیت الخلاء عنسل خانہ استنجاء خانہ اور وضو خانہ ہوتا ہے لہذا معتکف انہیں کو استعال کرے۔
  - (٢) بعض مساجد میں استنجاء خانوں عنسل خانوں وغیرہ کے لیے راستہ احاطہ مجد (یعنی

مطباب رمضان کرچی کی کی ا

فنائے مسجد کے بھی ) ہاہر سے ہوتا ہے کہذاان استنجاء خانوں اور عسل خانوں وغیرہ میں حاجت طبعی کے علاوہ نہیں جائے۔

#### اعتكاف تو رنے والى چيزوں كابيان

اب ان باتوں کابیان ہوتا ہے جن کے کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے جہاں جہاں مبحد سے نکلنے پر اعتکاف ٹوٹے کا حکم ہے وہاں احاطہ مبحد ( یعنی عمارت مسجد کی باؤنڈری وال ) سے نکلنا مراد ہے۔ اُم المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں: معتکف کے لیے جی طریقیہ سے کہ وہ نہ کسی مریض کی عیادت کو جائے 'نہ کسی کے جنازے میں شامل ہونہ کسی عورت کو چھوئے 'نہ کسی کے ساتھ ملاپ کر جائے۔ کے اور نہ بی ہرگز ضرورت کے سوائسی بھی ضرورت کے لیے باہر جائے۔

(سنن الى داؤدج اص١٢ ١٦هديث:٣٤٣)

#### اعتكاف قضاءكرنے كاطريقه

#### اعتكاف كافدييه

۔ اگر قضاء کرنے کی مہلت ملنے کے باوجود قضاء نہ کی اور موت کا وقت آ پہنچا تو وارثوں کو وصیت کرنا واجب ہے کہ وہ اس اعتکاف کے بدیے فدیدادا کریں اور اگر

خطبات رمضان مطبات رمضان مصان مصان مصبت نه کی اور ورثا ، فدید کی اور از نگل کی اجازت دے دیں۔ (الفتاوی ہندین م مستحق زکو ق کوصدقہ فطر فدید ادا کرنا زیادہ مشکل نہیں اعتکاف کے فدید کونیت سے کسی مستحق زکو ق کوصدقہ فطر کی مقدار میں (یعنی تقریباً دوکلو ۵ گرام) گیہوں سے یااس کی رقم ادا کرد یجئے۔
اعتکاف تو ڈنے کی تو بہ

اگراعتکاف کی مجوری کے تحت تو ڑا تھا یا بھولے سے ٹوٹا تو گناہ نہیں اوراگر جان

ہوجھ کر بغیر کی بھی مجوری کے تو ڑا تھا تو یہ گناہ ہے 'لہذا قضاء کے ساتھ ساتھ تو یہ بھی سیجئے

اور جب بھی گناہ سرز دہو جائے' اس کی تو یہ کرنا واجب ہے۔ اور تو یہ بلاتا خیر کرنی

چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھروسنہیں' دونوں گالوں پر چند بار چپت مار لینے کا نام تو بہیں' بلکہ

اس خاص گناہ کا نام لے کراس پرشرمندگی کے ساتھ گڑ گڑا کرالڈعز وجل کے حضور معافی

طلب سیجئے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا سچا بھید بھی سیجئے' تو یہ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ

اس گناہ سے دل میں بیزاری بھی ہو۔ می

سامعین محرم البیخ قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیاسی تجریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آکر بے شار بگڑے ہوئے افراور اور است پر آکر نمازوں اور سنتوں کے پابند ہو گئے اس ضمن میں ایک مشکبار مدنی بہار ملاحظہ فرما ہے! چنانچہ مند سُور شہر (M.P) البند) کے ایک نوجوان کی بینڈ باج کی پارٹی اپنے شہر کی مشہور بینڈ پارٹی مانی جاتی تھی ایک میلغ وعوت اسلامی کی انفرادی کوشش کے نتیج میں اُس نے آخری عشرہ رمضان المبارک ۲۲۲ ہے میں عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کیا تربیق حلقوں میں گناہوں کی بناہ کاریاں سنکراس کا دل چوٹ کھا گیا عاشقان کی صحبت رنگ لائی اُس نے سابقہ گناہوں سے تو بہ کرلی داڑھی سجانے اور عاشقان رسول کے ساتھ ہے دن کے خیائے کا خیائے کی نیت کی ۔ الحمد اللہ عزوجل ! انہوں نے بینڈ باج بجانے کا مدنی قافلے میں سفر پر جانے کی نیت کی ۔ الحمد اللہ عزوجل ! انہوں نے بینڈ باج بجانے کا گناہوں بھراحرام روزگار ترک کردیا۔

مطباب رمضان کوهی است

چوٹ کھا جائے گا اک نہ اک روز دل
مرنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
فصل رب عزوجل سے ہدایت بھی مل جائے گ
مل مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف

صلوا على الحبيب! صلى الله تعالى على محمد

معتملفین کے لیےضرورت کی اشیاء

(۱) یکسوئی حاصل کرنے اور حفاظت سامان کے لیے اگر بردہ لگانا ہوتو حسب ضرورت کیڑے (سبز ہوتو خوب) ڈوری اور بکسوئے (سیفٹی پنیں) (۲) کنزالا بمان شریف (۳) سوئی دھاگا (۷) تینجی (۵) تنبیح (۲) مسواک (۷) شرمهٔ سلائی (٨) تيل کي شيشي (٩) کنگها (١٠) آئينه (١١) عطر (١٢) دوجوژے کيڙے (١٣) تهبند (۱۴) عمامه شریف بمع تو بی وسربند (۱۵) گلاس (۱۲) رکابی (۱۷) پیاله (مٹی کا ہوتو خوب)(۱۸) کپ ساسر (۱۹) تھر ماس (۲۰) دسترخوان (۲۱) دانتوں کے خلال کے ليے شكے (۲۲) توليہ (۲۳) (عسل كے ليے احتياطاً) بالني اور ڈونگا (۲۴) ہاتھ كارومال (۲۵) حیری (۲۷) قلم (۲۷) غیرضروری باتوں کی عادت نکالنے کی خاطر لکھ کر گفتگو كرنے كے ليقل مدينه كاپير (٢٨) مطالعه كے ليے فيضان سنت اور حسب ضرورت اسلامی کتابیں (۲۹) مدنی انعامات کافارم (۴۰) ڈائری (۱۳) جائے استنجاء خشک کرنے کے لیے ضرورت ہوتو درزی کی بے قیت کترن یا مشوپیپرز (۳۲) سونے کے لیے چٹائی الیمی چٹائی کا استعال مسجد میں جائز نہیں جس سے مسجد میں بنکے جھڑیں اور کوڑا ہو (٣٣) ضرورت ہوتو تكير ٣٣) اوڑ صنے كے ليے جادر يا كمبل (٣٥) يرد على يرده كرنے كے ليے جا در (۳۷) در دِس نزله بخاروغيرہ كے ليے نكياں وغيرہ۔

مطباب رمضان کوچی کی کی ۱۱۱۳ کی در ۱۱۳ کی در از ۱۲ کی در از

خطاب۲:

# عيدالفطركي بهاري

الله کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب نے رمضان شریف کے مبارک مہینہ کے متاب نے دمضان شریف کے مبارک مہینہ کے متاب مہینہ کا پہلاعشرہ رحمت دوسرامغفرت اور تیسراعشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ (صحح ابن خزیمہ جسم ۱۹۱ مدیث:۱۸۸۷)

معلوم ہوا کہ رمضان المبارک رحمت ومغفرت اور جہنم ہے آزادی کام ہینہ ہے البذا اس برکتوں والے مہینے کے فور اُبعداس میں عید سعید کی خوشی منانے کاموقع فراہم کیا گیااور عیدالفطر کے روزخوشی کا اظہار کرنامسخب ہے لہذا ہمیں اللہ کے فضل ورحمت پرضرورا ظہارِ مسرت کرنا چا ہیے کہ اللہ عزوجل کے فضل ورحمت پرخوشی کرنے کی ترغیب تو ہمیں خوداللہ عزوجل کا سیا کا مبھی دے رہا ہے۔ چنانچہ سورہ یونس کی آیت: ۵۸ میں ارشاد ہوتا ہے: عزوجل کا مبھی دے رہا ہے۔ چنانچہ سورہ یونس کی آیت: ۵۸ میں ارشاد ہوتا ہے: قُلُ بِفَضُلِ اللّٰهِ وَبِرَ حُمَتِهِ فَبِنْ لِلّٰكَ فَلْيَفْرَ حُوداً

ترجمه کنزالاً بمان: ''تم فرماوُ اللهُ عزوجل ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں''۔

<u>ېمعيد كيول نه مناكسې</u>؟

دیکھے جب کوئی ملک کسی ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی پاتا ہے تو ہرسال ماہ کی اُسی تاریخ کواس کی یادگار کے طور پر 'جشن آزادی' منایا جاتا ہے۔ نیز جب کوئی طالب علم امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کس قدر خوش ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کے تو کیا کہنے! بیتو وہ 'دعظیم الثان' مہینہ ہے جس میں المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کے تو کیا کہنے! بیتو وہ 'دعظیم الثان' مہینہ ہے جس میں

خطبات رمضان کے فلاح و بہود اصلاح وتر تی اُخروی کے لیے ایک خدائی قانون کینی بی نوح انہان کی فلاح و بہود اصلاح وتر تی اُخروی کے لیے ایک خدائی قانون کینی

بن نوح انبان کی فلاح و بہبود اصلاح وتر فی اُخروی کے لیے ایک خدائی قانون میسی قرآن مجید نازل ہوا ہوہ مہینہ ہے جس میں ہرمسلمان کی حرارت ایمان کا امتحان لیا جاہا ہے ہے ہیں زندگی کا ایک بہترین دستور العمل پاکراور ایک مہینے کے شخت امتحان میں کا میاب ہوکرایک ایک مسلمان کا خوش ہونا فطری بات ہے۔

معافى كااعلان عام

حضرات محترم! الله عزوجل كاكرم بالائے كرم ہے كداس نے ماہ رمضان السبارك يحفورأى بعدبمين عيدالفطر كي نعمت عظمى يسيسر فراز فرمايا اس عيد سعيد كى بے حدفضيات ے چنانچے حضرت سیرناعبداللہ بن عباس صنی الله عنهما کی ایک روایت میں میجی ہے کہ جب عيد الفطر كى مبارك رات تشريف لاتى ہے تواسے ليلة الجائزة ليعنى انعام كى رات کے نام سے بکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللدائے معصوم فرشتوں کوتمام شہروں میں بھیجتا ہے چنانچہوہ فرشتے زمین پرتشریف لاکرسب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہوجاتے ہیں اور اس طرح نداء دیتے ہیں: اے اُمت محصلی اللّٰدعلیہ وسلم!اس ربیر کم کی بارگاہ کی طرف چلو! بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بردا گناہ معاف فرمانے والا ہے پھراللدایے بندوں سے بول مخاطب ہوتا ہے: اے میرے بندو! مانگو! کیا مانگتے ہو؟ میری عزت وجلال کی فتم! آج کے روزاس (نمازعید کے ) اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو پھے سوال کرو گئے وہ پورا کروں گا اور جو سیجدد نیا کے بارے میں ماتلو سے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا بعنی اس معالم میں میں وہ کروں گاجس مین تمہاری بھلائی کروں گا' میری عزت کی قشم!جب تك تم ميرالحاظ ركھو مے ميں مجمى تنهاراى خطاؤں پر برده بوشى فرما تار ہوں گا ميرى عزت وجلال کی منم بیس مدسے برجے والوں کے ساتھ رُسوانہ کروں گا،بس اسے کھروں کی طرف مغفرت یا فنة لوث جاوئتم نے مجھے راضی کردیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ (الترغيب والتربيب ج ٢٩س ٢٠ مُديث:٢٣)

مطبات رمضان کی کی کی اتا کی در نده در ہے گا

نبیول کے سلطان رحمتِ عالمیان مردارِ دو جہان محبوبِ رحمٰن عزوجل وصلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ برکت نشان ہے: جس نے عیدین کی رات (بعنی شب عید الفطر اور شب عید الفطر اور شب عید الفطر اور شب عید الفطر اور شب عید الفعلی کا دل نہیں مرے گا ، جس دن شب عید الاخی ) طلب ثواب کے لیے قیام کیا' اُس دن اُس کا دل نہیں مرے گا ، جس دن (لوگول کے) دل مرجا کیں گے۔ (سنن ابن ماجہ ۲۲ م ۱۵۸۳ مدید: ۱۵۸۲) جنت واجب ہوجاتی ہے۔

ایک اور مقام پرسیدنا معاذبن جبل رضی الله عنه سے مروی ہے فرماتے ہیں جو
پانچ راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے ذی الحجه
شریف کی آٹھویں'نویں اور دسویں رات (اس طرح تین راتیں تو بہ ہوئیں) اور چوتھی
عیدالفطر کی رات پانچویں شعبان المعظم کی پندوہویں رات (بعنی شب براءت)۔

(الترغيب والترجيب ج ٢صّ ٩٨ صديث:٢)

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ طویل صدیث پاک ہے اس
میں یہ ضمون بھی ہے کہ عید کے روز معصوم فرشتے اللہ عزوجل کی خطاوک اور بخشوں کا
اعلان کرتے ہیں اور اللہ عزوجل بھی بے حد کرم فرما تا ہے اور اپنی عنایت ورحمت سے نما نے
عید کے لیے جمع ہونے والے مسلمانوں کی مغفرت فرمادیتا ہے۔ مزید برآ ں اللہ عزوجل
کی طرف سے یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ جسے جو پچھ دنیا و آخرت کی خیر مائٹی ہے وہ سوال
کر ساس پرضرور کرم کیا جائے گا' کاش! ایسے مائٹنے کے موقع پر ہمیں مائٹنا آجائے
کیونکہ عموالوگ صرف دنیا کی خیر روزی میں برکت اور نہ جانے کیا کیا دنیا کے معاملات
کیونکہ عموالوگ صرف دنیا کی خیر روزی میں برکت اور نہ جانے کیا کیا دنیا کے معاملات
کیونکہ عموالوگ میں دنیا کی خیر کے ساتھ ساتھ آخرت کی خیر زیادہ مائٹی چاہیے۔

پر سوال کرتے ہیں دنیا کی خیر کے ساتھ ساتھ آخرت کی خیر زیادہ مائٹی چاہیے۔

کوئی سائل ما یوس نہیں جاتا

حضرات محترم! غورتو فرماییه! عیدالفطر کادن کس قدرا بهم ترین دن ہے اس دن الله در الله محترم الله عنداوندی عزوجل الله در بار خداوندی عزوجل الله در بار خداوندی عزوجل

مطباب رمضان کے کئی سائل مایوس نہیں لوٹا یا جا تا۔ ایک طرف اللہ عزوجل کے نیک بندے اللہ عزوجل کی سائل مایوس نہیں لوٹا یا جا تا۔ ایک طرف اللہ عزوجل کے نیک بندے اللہ عزوجل کی بندے اللہ عزوجل کی بندے اللہ عزوجل کی ایم کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان آگ گرادہ وجا تا ہے۔ چنانچہ

شیطان کی بدخواسی

حضرت سيدناو بهب بن مدبه رضى الله عنه فرمات بين: جب بھى عيد آتى ہے شيطان چلاچلا كر روتا ہے اس كى بدحواسى د كيھ كرتمام شياطين اس كے گر دجع ہوكر بوچھتے ہيں اے آتا ہے كيوں غضب ناك اوراُ داس ہيں؟ وہ كہنا ہے: ہائے افسوں! الله عزوجل نے آتا ہے كون اُمتِ محمد بيصلى الله عليه وسلم كو بخش ديا الهذائم انہيں لذات اور نفسانى خواہشات ميں مشغول كردو۔ (مكافعة القلوب ٣٠٨)

كياشيطان كامياب -

اے میرے دوستو! دیکھا آپ نے کہ شیطان پرعیدکا دن کس قدرگرال گزرتا ہے کہ البذاوہ اپنی ذریت کو کم صادر کر دیتا ہے کہ مسلمانوں کولذات نفسانی میں مشغول کردو۔ آہ! فی زمانہ شیطان اپنے اس وار میں کامیاب ہوتا نظر آر ہا ہے۔ آہ! صد آہ! عید کی آمد پر ہونا تو یہ چاہے تھا کہ عبادات وحسنات کی کثرت و بہتات کر کے اللہ رب العزت عزوجل کا زیادہ سے زیادہ شکرادا کیا جائے گرافسوں اب توعقیدہ منانے کا بیانداز ہوگیا ہے کہ بہودہ قتم کے اُلٹے سید ھے ڈیز ائن والے بلکہ معاذ اللہ عزوجل جانداروں تک کی تصاویر والے بھڑ کیلے گرے بہنے جاتے ہیں۔ (بہار شریعت میں ہے کہ جانور یا انسان کی تصویر والا لباس پہن کر کروہ تح کی (یعنی قریب بہترام) ہے ایسے کپڑے تبدیل کرکے یا او پردوسراکوئی لباس پہن کر کمراز دوبارہ اداکرنا واجب ہے نماز کے علاوہ تبدیل کرکے یا او پردوسراکوئی لباس پہن کر نماز دوبارہ اداکرنا واجب ہے نماز کے علاوہ بھی جاندار کی تصویر والا کپڑ ایہنا جائز ہے)۔

(خلاصه بهارشر بعت حصه اص اسمار ۱۳۲)

رقص وئمر ورکی محفلیں گرم کی جاتی ہیں' بے ڈھنگے میلوں گندے کھیلوں ناچ گانوں اورفلمول ورامول كاامتمام كياجا تاب أورجي كهول كروفت ودولت دونو ل كوخلا فيسنت وشريعت افعال ميں برباد كياجا تاہے۔افسوس!صد ہزارافسوس!اب اس مبارك دن كو كس قدر غلط كامول ميں گزارا جانے لگا ہے ميرے اسلامي بھائيو!ان خلاف شرع بانوں کے سبب ہوسکتا ہے کہ ریج پر سعید ناشکروں کے لیے ' یوم وعید' بن جائے۔للد! اسیخ حال پردم کھاسیے! فیشن پرسی اور فضول خرچی سے باز آجائیں۔ دیکھے تو سہی!اللہ عزوجل نے فضول خرچول کوفر آن پاک میں شیطان کا بھائی قرار دیا ہے چنانچہ پارہ ۱۵ سوره بن اسرائیل کی آیت:۲۷\_۲۷مین ارشاد موتاید:

وَلَا تُبَدِّرُ تَبَذِيْرًا ٥ إِنَّ الْمُبَرِّرِيْنَ كَانُوا الْجُوانَ الشَّيْطِينَ ۖ وكَانَ الشَّيْطُ نُ لِرَبَّهِ كَفُورًا ٥ (يُ الرائِلِ ٢١٠\_١٢) ترجمه كنزالا يمان "أورقضول نه أرزاه بيشك أزان والي شيطانول کے بھائی ہیں اور شیطان اینے ربعز وجل کا برانا شکراہے 0

انسان وحيوانو ل كافرق

حضرات محترم! دیکھا آپ نے کہ فضول خرچی کرنے کی کس قدر مذمت قرآن یاک میں وارد ہوئی ہے۔ یا در کھے! ان فضول خرچیوں سے ہرگز ہرگز اللہ عز وجل خوش تہیں ہوتا۔ یاد رکھنے! انسان اور حیوان میں جو مابہ الامتیاز ( یعنی فرق کرنے والی چیز ) ہے وہ عقل ویڈ بیر دور بینی اور دوراند کئی ہے۔عموماً حیوان کو' کل' کی فکر نہ تھی اور عام طور پراس کی کوئی حرکت سمی حکمت عملی کے تحت نہیں ہوتی مرخلاف اور انسانوں کے کے انہیں نہ صرف کل ہی ملکہ مسلمان کوتو اس دنیوی زندگی کے بعدوالی اُخروی زندگی کی بھی فکر ہوتی ہے پس مجھدار انسان وہی ہے بلکہ حقیقتاً انسان ہی وہ ہے جو' کل'' آخ ت کی بھی فکر کرے اور حکمت عملی سے کام لے۔ مگر افسوں! آج کل حکمت عملی کا تو و تک تبین رہا اس فانی زندگی کوغنیمت جانتے ہوئے آخرت کے لیے کوئی انظام نہیں

به https://ataunnabi.blogspot.com/ (ساب رمفیان کی در ۱۱۹ مطباب رمفیان کی در ۱۱۹ کی د

یا جاتا۔ آہ! اب تولوگ اپنی زندگی کا مقصد مال کمانا' خوب ڈٹ کر کھانا اور پھرخوب غفلت کی نیندسوجانا ہی سمجھتے ہیں۔

کیا کہوں احباب کیا کار نمایاں کر گئے B.A

زندگی کامقصد کیاہے؟

حضرات محترم! زندگی کا مقصد صرف بردی بردی و گریاں حاصل کرنا کھانا بینا اور مزے اُڑانا نہیں ہے اللہ نے آخر ہمیں زندگی کیوں مرحمت فرمائی ؟ آ ہے! قرآن پاک کی خدمت میں عرض کریں کہ اے اللہ عزوجل کی تجی کتاب! تو ہی ہماری رہنمائی فرما کہ ہمارے جینے اور مرنے کا مقصد کیا ؟ قرآنِ عظیم سے جواب مل رہا ہے کہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیثان ہے:

خلق الهوت والحیوة لیبلو کمر ایکمر احسن عملا۔ (پ۲٬۱۱۸ک ۲۰) ترجمه کنزالایمان: "موت اور زندگی پیدا کی کهتمهاری جانج مو (دنیاوی زندگی میں)تم میں کس کا کام زیادہ اچھائے'۔

لینی اس موت و حیات کواس کیے تخلیق (پیدا) کیا گیا تا که آزمایا جائے کہ کون زیادہ مطبع (فرماں بردار)اورمخلص ہے۔

گھر ہی برولا دت ہوگئی

میٹھے میٹھے اسلامی بھا ئیو! شیطان کے وار سے بیخے کی کوشش کے شمن میں عید کی حسیس ساعتیں عاشقانِ رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں گزار ہے۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک سچا واقعہ عرض کرتا ہوں : جہلم (صوبہ پنجاب پاکستان) کے ایک اسلامی بھائی نے اس طرح بتایا کہ شادی کے کم وہیش ۲ ماہ بعد گھر میں '' اُمید'' کے آثار ظاہر کرے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا کیس پیچیدہ ہے خون کی بھی کافی کی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ آپیشن کرنا پڑے! میں نے ای وقت ۳۰ دن کے لیے مدنی قافلے کا مسافر بننے کی نیت کرلی

به https://ataunnabi.blogspot.com/ خطبات رمضان ۱۲۰ کی دی گانی کی در استان

اور چندروز کے بعد عاشقانِ رسول کے ساتھ سفر پرروانہ ہوگیا۔ الحمد للہ! مدنی قافلے کی برکت سے ایسا کرم ہوگیا کہ نہ ہپتال جانے کی نوبت آئی اور نہ ہی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت پڑی گھر ہی میں خیریت سے مدنی منے کی ولادت ہوگئی۔

صلى الله تعالى على محبد

. صلوا على الحبيب!

عيرس كے ليے ہے؟

سرکارسلی الله علیہ وسلم کی صحبت سے ہرشار دیوانو! سچی بات تو یہی ہے کہ عیدان خوش بخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں عنے ماومحترم رمضان مبارک کوروزوں نمازوں اوردیگر عبادتوں میں گزارا۔ توبیعیدان کے لیے اللہ کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے ہمیں تواللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ آہ! محترم ماہ کا جمح تن ادای نہ کر سکے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عید

عید کے دن چند حفرات مکانِ عالی شان پر حاضر ہوئے تو کیاد یکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے ہیں کوگوں نے جران ہو کرعرض کی:
یامیرالمؤمنین رضی اللہ عنہ! آج تو عید ہے جو کہ خوشی منانے کادن ہے خوشی کی جگہ بیدونا کیسا؟ آپ نے آنسو پو نچھتے ہوئے فرمایا: ''ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید'' کیسا؟ آپ نے آنسو پو نچھتے ہوئے فرمایا: ''ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید'' یعنی اے لوگو! یو عید کا دن ہی ہے اور وعید کا دن ہی ۔ آج جس کے نماز وروزہ مقبول ہو گئے 'بلاشہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے کین آج جس کے نماز وروزہ کور د کر کے اس کے منہ پر ماردیا گیا ہو اس کے لیے تو آج وعید ہی کا دن ہے اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ آ

به https://ataunnabi.blogspot.com/ انظبان رمضان کارگری کی کی اتا

انا لا ادری امن المقبولین اهر من المطرودین اینی مجھے بیمعلوم ہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یار تر کردیا گیا ہوں۔
عید کے دن عمر شائی ہیں رو رو کر
بونے نیوں کی عید ہوتی ہے
اللہ عزوجل کی ان پر حمت ہوا ، ران کے صدیقے ہماری مغفرت ہو۔
اللہ عزوجل کی ان پر حمت ہوا ، ران کے صدیقے ہماری مغفرت ہو۔
اری خوش فہمی

اللّٰدا كبر! محبتُ والو! ذراسو چيئے! خوب نور فرما ہےے! وہ فاروقِ اعظم رضی اللّٰدعنہ جن کو ما لک جنت تا جدارِ رسالت صلی الله علیه وسلم نے اپنی حیات ظاہری ہی میں جنت کی بثارت عنايت فرما دى تقى خوف خداوندى كالآب بركس قدر غلبه تفاكه صرف بيسوج سوچ کرتھرا گئے تھے کہ نہ معلوم میری رمضان المبارک کی طاعتیں قبول ہو کیں یا ہیں! سبحان الله! عيد الفطر كي خوشي منانا ، جن كاحقيقي حق تها ان كے خوف وخشيت كا توبيع الم موا اورہم جیسے نکمے اور باتونی لوگوں کی بیرحالت ہے کہ نیکی کے 'ن' کے نقطے تک تو پہنچ نہیں یاتے مگرخوش جمی کا حال میہ ہے کہ کب ہم جیسا نیک اور پارسا تو شاید اب کوئی رہائی نہ ہو۔اس رفت انگیز حکایت ہے ان نادانوں کوخصوصاً درس عبرت حاصل کرنا جا ہے جو ا بنی عبادت پر ناز کرتے ہوئے بھولے نہیں ساتے اور نیک اعمال مثلاً نماز' روز ہ کجے' مساجد کی خدمت خلق خدا کی مدداور ساجی فلاح و بہبود وغیرہ کاموں کا ہر جگہ اعلان کرتے پھرتے و هنڈورا پیٹے نہیں تھکتے کلکہ اینے نیک کاموں کی معاذ اللہ اخبارات و رسائل میں تصاویر تک چھپوانے سے کریز ہیں کرتے۔ آہ!ان کا ذہن کس طرح بنایا جائے!ان كونغيرى اوراخلاقی سوچ كس طرح فراہم كی جائے! انہیں كس طرن باوركرا ياجائے كه اس طرح بلاضرورت اپنی نیکیول کا اعلان کرنے میں ریا کاری کی آفت میں بڑنے کا خدشہ ہے ایبا کرنے سے بعض صورتوں میں نہ صرف اعمال برباد ہوتے ہیں بلکہ ریا کاری میں سراسرجہنم کی حقداری ہے اور اپنا فوٹو چھپوانا؟ توبد! توبد! ریا کاری ایئ

انمال کی نمائش کا اتنا شوق کہ فوٹو جیسے حرام ذریعے کو بھی نہ چھوڑ اگیا۔ اللہ عزوجل ریا کاری کی نتاہ کاری میں میں کی مصیبت اور انا نبیت کی آفت ہے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم!

شنراد یے کی عید

امیرالمؤمنین حضرت سیدناعم فاروق اعظم رضی الله عند نے ایک مرتبه عید کے دن اپنے شنرادے کو پرانی قمیص پہنے دیکھا تو دو پڑئے بیٹے نے عرض کیا: پیارے اباجان!
کیوں رور ہے ہو؟ فرمایا: میر کال! جمیے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے پرانی قمیص میں ویکھیں گے تو تمہارادل ٹوٹ جائے گا۔ بیٹے نے جواباع ض کی: دل تو اس کا ٹوٹے جو رضائے اللی کے کام میں ناکام رہا ہوئیا جس نے ماں یاباپ کی نافر مانی کی مجھے اُمید ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی رضامندی کے طفیل اللہ بھی مجھے سے راضی ہو جائے گا۔ یہ من کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شغرادے کو بھلے لگا لیا اوراس کے جائے گا۔ یہ من کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اُن پر رحمت ہواور ان کے صدیق میں منازی مغفرت ہو۔

شنراد کے عید

ام المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عید سے
ایک دن قبل آپ رضی اللہ عنہ کی شہزادیاں حاضر ہوئیں اور بولیں: باباجان! کل عید کے
دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گی؟ فرمایا: یہی کپڑے جوتم نے پہن رکھے ہیں انہیں دھولو
کل پہن لینا۔ نہیں! باباجان! آپ ہمیں نئے کپڑے بنواد ہے ابیکیوں نے ضد کرتے
ہوئے کہا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میری بچو! عید کے دن اللہ رب العزت کی
عبادت کرنے اس کا شکر بجالانے کا دن ہے نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں۔
باباجان! آپ کا فرمانا بے شک درست ہے کیکن ہماری سہیلیاں ہمیں طعنے دیں گی کہ تم
امیرالمؤمنین کی لڑکیاں ہواور عید کے دوز بھی وہی پرانے کپڑے پہن دکھے ہیں! یہ کہتے
امیرالمؤمنین کی لڑکیاں ہواور عید کے دوز بھی وہی پرانے کپڑے پہن دکھے ہیں! یہ کہتے

\_\_https://ataunnabi.blogspot.com/ ر انسان کانگانی کانگان کانگان کانگان کانگان

ہوئے بچیوں گی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بچیوں کی باتیں من کرامیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خازن (وزیر مالیات) کو بلا کرفر مایا: مجھے میر ک ایک ماہ کی تخواہ پیشکی لا دو۔خازن نے عرض کیا: حضور! آپ کو یقین ہے کہ آپ ایک ماہ کی تخواہ پیشکی لا دو۔خازن نے عرض کیا: حضور! آپ کو یقین ہے کہ آپ ایک ماہ تک زندہ رہیں گے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جزاک اللہ! تو نے بے شک عمہ ہ اور صحیح بات کہی ۔خازن چلا گیا' آپ رضی اللہ عنہ نے بچیوں سے فرمایا: پیاری بیٹیوں! اللہ و رسول عزوجل وصلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر اپنی خواہشات کو قربان کر دو۔ (معدن اخلاق حصہ اول می میں اللہ علیہ وسلم کی رضا پر اپنی خواہشات کو قربان کر دو۔ (معدن اخلاق حصہ عیرصرف اُ جلے لباس بہنے کا نام نہیں!

سامعین محترم! ویکھا آپ نے کہ گزشتہ دونوں حکایات ہے ہمیں یہی درس ملا کہ اُ جلے کپڑے پہن لینے کا نام ہی عیز ہیں۔ اس کے بغیر بھی عید منائی جاسکتی ہے۔ اللہ اکبر عزوجل! امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کس قدر غریب و سکین خلیفہ سے است بوی سلطنت کے جا کم ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ نے کوئی رقم جمع نہ کی تھی آپ رضی اللہ عنہ کے خاز ن بھی کس قدر دیا نتدار سے اور انہوں نے کسے خوبصورت انداز میں پیشکی شخواہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس حکایت سے ہم سب کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہے اور پیشکی شخواہ یا بُرت لینے سے پہلے خوب اچھی طرح خور کر لینا چاہے کہ ہم جشی چاہے اور پیشکی شخواہ لے رہے ہیں آیا اتنی مدت تک زندہ بھی رہیں گے یا نہیں! اور اگر ذرہ بھی رہیں گے یا نہیں! اور اگر ندہ بھی رہیں گے یا نہیں! طاہر ہے انسان حادثہ یا بیاری کے باعث ناکارہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ احتیاطوں بھر امدنی ذہن بنانے کے لیے مدنی قافلے میں سفری سعادت حاصل ہے۔ مدنی قافلے کی برکتوں کے کیا کہے! آپ کا ایمان تازہ میں سفری سعادت حاصل ہے۔ دفتگوار و شکبار مدنی بہار پیش کرتا ہوں۔

والدمرحوم برکرم نشرنستی (باب المدینهٔ کراچی) کے ایک اسلامی بھائی نے جو کچھ بیان کیا وہ

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بالتریف عرض کرتا ہوں: میں نے اپنے والدِ مرحوم کوخواب میں انہائی کمزوری کی حالت میں برہنہ کی کے سہارے پر چلتا ہوا دیکھا' مجھے تشویش ہوئی' میں نے ایصالِ ثواب کی نیت سے ہر ماہ تین دن کیمدنی قافے میں سفر کی نیت کر لی اور سفر شروع بھی کر دیا۔ تیسرے ماہ مدنی قافلے سے واپھی کے بعد جب گھر پرسویا' تو میں نے خواب میں بیدگش منظر دیکھا کہ والد مرحوم سنر سنر لباس زیب تن کیے بیٹھے مسکر ارہے ہیں اور ان پر بارش کی منظر دیکھا کہ والد مرحوم سنر سنر لباس زیب تن کیے بیٹھے مسکر ارہے ہیں اور ان پر بارش کی ہمکی پھوار برس رہی ہے۔ الجمد للدعر وجل! مدنی قافلے میں سفر کی اہمیت مجھ پرخوب اُجا کر ہوگئی اور اب بی نیت ہے کہ انشاء اللہ عز وجل! ہر ماہ تین دن کے لیے عاشقانِ اُجا کہ ہوگئی اور اب بی نیت ہے کہ انشاء اللہ عز وجل! ہر ماہ تین دن کے لیے عاشقانِ رسول کے ساتھ سفر جاری رکھوں گا۔

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے کہ سعادت مند بیٹے نے والدِ مرحوم کی ہمدردی میں مدنی قافلے میں سفر کی بروفت نیت کرنے کا کیسا پیارا فیصلہ کیا اوراس کو مدنی قافلے کی برکت کا کتنا زبردست نتیجہ دکھایا گیا۔مفسرین یعنی تعبیر بیان کرنے والے علاء فرماتے ہیں :برزخ میں جھوٹ نہیں ہے مردہ خواب میں آ کر بھی جھوٹی خبرنہیں دے سکتا۔ نیز کہتے ہیں :مرنے والے کوخواب میں بیار یا کمزور یا غصہ کرتا ہواد کھنا اس کے عذاب میں مبتلا ہونے کی نشانی ہے جبکہ سفید یا سبزلباس میں دیکھنا راحت میں ہونے کی عاام دیں ہونے کی عالم دیں ہونے کی ساتھ کیا ہونے کی ساتھ کیا ہونے کیا ہونے کی خواب میں ہونے کی عالم دیں ہونے کی ساتھ کیا ہے جبکہ سفید یا سبز لباس میں دیا ہونے کی نشانی ہے جبکہ سفید یا سبز لباس میں دیا ہونے کیا ہونے کی ساتھ کیا ہونے کی ساتھ کیا ہونے کیا ہونے کی ساتھ کیا ہونے کی ساتھ کیا ہونے کی ساتھ کیا ہونے کی ساتھ کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کی ساتھ کیا ہونے کی ساتھ کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کی ساتھ کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کی ہونے کیا ہونے ک

كياخواب ميں يقني علم حاصل ہوجاتا ہے؟

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! اچھے خواب بے شک اچھے ہوتے ہیں۔ یادر کھے! نبی کا خواب دی پرمشمل ہوتا ہے جبکہ غیر نبی کے خواب کی بید حیثیت نبیں اور اس کا خواب جُت لیعنی دلیل نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے خواب میں بارگاہ رسالت سے یہ بیثارت تی ہے کہ آپ جنتی ہیں۔ اس سے قطعی جنتی ہونا مراد نہیں لیا جائے گا کیونکہ معاملہ تو اب کا ہے۔ آپ جنتی ہیں۔ اس سے قطعی جنتی ہونا مراد نہیں لیا جائے گا کیونکہ معاملہ تو اب کا ہے۔ بیش دیکھا کے شک اللہ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا کو شک اللہ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا کو تی دیکھا کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ میں نہیں آسکا 'جو

و مطباب رمضان کونگانگانگان داد ک

بات ارشادفر ما ئیں وہ بھی تن تن اور تن کے سوا کچھ نہیں ہوسکنا تا ہم خواب میں چونکہ حوابِ مضحل (یعنی کمرور) ہوتے ہیں اس لیے یقین کے ساتھ یہیں کہا جاسکنا کہ جو پچھ فرمایا گیاوہ خواب و یکھنے والے نے حرف بحرف درست سنا سننے اور سجھنے میں غلط نہی کا ہرامکان موجود ہے لہذا خواب میں دیتے ہوئے تھم پڑمل کرنے سے پہلے حکم شریعت کو و یکھنا ہوگا۔ اگر خواب والی بات شریعت سے نہیں ظراتی تو بے شک اس پڑمل کیا جاسکنا ہے تا ہم خواب میں ملے ہوئے تھم پڑمل کرنا شرعاً واجب نہیں اور اگروہ بات ہی خااف بے تا ہم خواب میں ملے ہوئے تھم پڑمل کرنا شرعاً واجب نہیں اور اگروہ بات ہی خااف شرع ہوتو عمل نہیں کیا جائے گا اس بات کواس مثال سے سجھنے جس میں .....

خواب سے شراب نوشی کا حکم دیایا منع فرمایا؟

میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی تفیت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانۂ شمع رسالت حضرت علامہ مولا نا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن فرماتے ہیں: ایک شخص نے خواب دیکھا کہ جناب رسالت مآب (معاذ اللہ) اے شراب نوشی کا تھم دے رہے ہیں۔ سیّدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت ہیں معاملہ پیش کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے شراب پینے سے روکا ہے تیرے سننے میں اُلٹا آیا۔ اور یہی یا در کھا جائے کہ اس معاملہ بیس فاسق ومتی برابر ہیں۔ چنانچہ نہ تو متی کا خواب میں کسی کا تھم سننا اُس تھم کے جھے ہونے کی دلیل ہے اور نہ ہی فاسق کا بیان بیشی طور پر جموٹا 'بلکہ ضابطہ سننا 'اس تھم کے جھے ہونے کی دلیل ہے اور نہ ہی فاسق کا بیان بیشی طور پر جموٹا 'بلکہ ضابطہ سینا 'اس تھم کے جو نہ کو در نوز از نادی رضوی شریف جدیدے ہیں۔ ۱۰۰

حضورغوث اعظم رحمة التدعليه كي عيد

الله عزوجل كے مقبول بندوں كى ايك ادا ہمارے ليے موجب صددر سِ عبرت ہوتی ہے ۔ الحمد لله عزوجل! ہمارے حضور سيدنا غوث اعظم رحمة الله عليه كى شان بے حد ارفع واعلی ہے اس كے باوجود آپ رضى الله عنه ہمارے ليے كيا چيزيں فرماتے ہيں! سنے اور عبرت حاصل سيجے!

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

منطباب رمضان کی کی کی اور سے خوش ہیں لیکن میں توجس دن لوگ کہدرہے ہیں: کل عیدہے کل عیدہے! اور سب خوش ہیں لیکن میں توجس دن اس دنیا سے اپناایمان سلامت لے کر گیا میرے لیے تو وہی دن عید ہوگا۔

سجان الله (عزوجل)! سجان الله (عزوجل)! كيا شان تقوى ہے! اتى ہوى شان كه اولياء كرام يليم الرضونا كے سرداراوراس قدرتواضع وا عسار! اس ميں ہمارے ليے بھى دركِ عبرت ہے اور ہميں سمجھايا جا رہا ہے كہ خبردار! ايمان كے معاملہ ميں غفلت نه كرنا 'ہروفت ايمان كى حفاظت كى قكر ميں لگے رہنا 'كہيں ايبا نه ہوكہ تہمارى غفلت اور معصيت كے سبب ايمان كى دولت تہمارے ہاتھ سے نكل جائے۔ مصيت كے سبب ايمان كى دولت تہمارے ہاتھ سے نكل جائے۔ رضا و الله الله كا خاتمہ بالخير ہو گا!

(حدائق بخشش)

#### ایک ولی کی عید

حضرت سيدنا شخ نجيب الدين رحمة الله عليه متوكل عضرت سيدنا شخ بابا فريدالدين الشخلية متوكل عن الله عليه متوكل عن الشخلية عليه الله عليه متوكل عن الشخلية عليه الله عليه عن الله عليه عن الله عليه الله عليه عن الله عليه على الله عليه الله عليه على الله عليه الله عليه على الله عليه الله عليه عليه عليه الله عن الله عليه الله عن الله عليه الله عن الله عليه الله عن الله عن الله عليه الله عن الله

مطبات رمضان کی جو کی ہے اور تمہار اید حال ہے کہ تم ایسے خیال (یعنی ورشتوں) میں مجی ہوئی ہے اور تمہار اید حال ہے کہ تم ایسے خیال (یعنی کھانا طبی ) میں مشغول ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی تعالی عزوجل خوب جانتا ہے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے یہ خیال نہیں کیا' بلکہ اپنے مہمانوں کے باعث اس طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ حضرت سیرنا نجیب متوکل رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامت ہونے کہ باوجود انتہائی منکسر المز اج تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اعساری کا یہ عالم تھا کہ ایک روز ایک فقیر بہت دور ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی افات کے لیے آیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سے پوچھا کہ کیا نجیب الدین متوکل (یعنی توکل کرنے والا) آپ ہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی! میں تو نجیب الدین متاکل (یعنی بہت زیادہ کھانے والا) ہوں۔

فرمایا کہ بھائی! میں تو نجیب الدین متاکل (یعنی بہت زیادہ کھانے والا) ہوں۔

الله عزوجل کی ان پر رحمت ہواوران کے صدیقے ہماری مغفرت ہو۔ (آمین!) صدقه مفطرواجب ہے

سرکار مدینه ملی الله علیه وسلم نے ایک شخص کو تھم دیا کہ جا کر کعبہ معظمہ کی گلی کو چوں میں اعلان کر دو: صدقه فطروا جب ہے۔ (جامع ترندی ۲۴ سا۱۵ مدیث: ۱۸۴)

صدقه فطرلغوباتوں كاكفاره ہے

حضرت سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں: مدنی سرکار ٔ غریبول کے عمخوار صلی الله علیہ وسلم نے صدق فطرمقرر فرمایا 'تا کہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت (بینی صفائی) ہوجائے 'نیزمسا کین کی خورش (بینی خوراک) بھی ہوجائے۔ طہارت (بینی صفائی) ہوجائے 'نیزمسا کین کی خورش (بینی خوراک) بھی ہوجائے۔ (سنن الی داؤدج ۲ ص ۱۵۸ مدیث: ۱۲۰۹)

روزه معلّق رہتاہے

حضرت سیدنا انس رضی الله عنه کہتے ہیں کہ سرکارِ نامدار'مدینے کے تاجدارِ باذنِ پروردگار دوعالم کے مالک ومختار'شہنشاہِ ابرارصلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں: جب تک صدقہ فطرادانہ کیا جائے بندے کاروزہ زبین وآسان کے درمیان معلق رہتا ہے (بعنی

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

خطباب رمضان کی کی کی کی اسکان

لٹکا ہوار ہتاہے)۔ (کنزالعمال جہص۲۵۳ عدیث:۲۲۱۲۳)

### فطره کے سولہ مسائل

صدقہ فطران تمام مسلمانوں ومردوعورت پرواجب ہے جو''صاحبِ نصاب' ہوں اور ان کا نصاب'' حاجاتِ اصلیہ'' (یعنی ضروریاتِ زندگی ہے) (حاجاتِ اصلیہ کی تفصیل بہارِشریعت حصہ چہارم میں دیکھئے!)فارغ ہو۔(عائگیری جام ۱۹۱)

- (۱) جس کے پاک ساڑھے سات تو لے سونا یا ساڑھے باون تو لے جاندی یا ساڑھے باون تو لے جاندی یا ساڑھے باون تو لے جاندی کی رقم یا آئی مالیت کا مالی تجارت ہو (اور بیسب حاجاتِ اصلیہ نے فارغ ہوں) اس کو صاحبِ نصاب کہا جاتا ہے۔ (صاحبِ نصاب 'فقیر' علیہ فقیر' حاجاتِ اصلیہ' وغیرہ اصطلاحات کی تفصیلی معلومات فقہ فقی کی مشہور کتاب بہارِ حاجاتِ اصلیہ ' وغیرہ اصطلاحات کی تفصیلی معلومات فقہ فقی کی مشہور کتاب بہارِ مشریعت حصہ ۵ میں ملاحظہ کیجئے! ) ،
- (۲) صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے "عاقل بالغ" ہونا شرط نہیں بلکہ بچہ یا مجنون (۲) صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے "عاقل بالغ" ہونا شرط نہیں بلکہ بچہ یا مجنون (یعنی (یعنی پاگل) بھی اگر صاحب نصاب ہوتو اُس کے مال میں سے اُن کا ولی (یعنی سرپرست) اداکر ہے۔ (ردالخارج ۳۱۳ سرپرست) اداکر ہے۔ (ردالخارج ۳۱۳ س)
- (۳) مالکِ نصاب مرد پراپی طرف سے بیوی یا مال باپ کا فطرہ واجب ہے۔ (عالمگیری جاس ۱۹۳۳)

مطباب رمضان کروچی کی ۱۲۹ کے

خطاب: ۷

عظیم معرکهٔ اسلام .....غزوهٔ بدر

اسلام وكفركى بيهلى جنگ عارمضان المبارك كومونى

اللہ تعالی نے دنیا میں ہر چیز کی ضد پیدا کر کے اصل کی پہچان کرائی اس طرح ت کی ضد باطل پیدا ہوا' تو حق نکھر کرسا منے آیا' از ل سے اَبد تک حق وباطل باہم نبرد آز ما رہیں گئے' مگر ہمیشہ حق غالب رہے گا' غزوہ بدر بھی حق کی سربلندی اور باطل کی سرکوئی کا دوسرانام ہے۔

اسباب ِغزوهٔ بدر

غزوہ بدر حق و باطل کی طاقتوں سے مابین پہلاعظیم الشان اور یادگار رہنے والا معرکہ ہے اس معرکے سے غرورِ باطل میدانِ بدر کی خاک میں مل گیا اور حق کوعروج حاصل ہوا۔

آ يئاس معرك كاسباب كامطالعه كرت بين اس معركه كاسباب يجه يول

اسلام کی روز بروزتر تی اسلام دیمن عزائم کوخا نف کیے ہوئے تھی۔
قریش مکہ اہلِ اسلام پر بے انتہاء مظالم ڈھار ہے تتے اور انہیں ایذاء رسانی کے
ذریعے ترک اسلام اور جلاوطنی پرمجبور کرر ہے تھے نیز جومسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ
جار ہے تھے ان کی جائیدادوں پرنا جائز قبضہ جمار ہے تھے۔
انصاف کے آل اور مظالم کے انتقام کے لیے مدینہ کے مسلمانوں میں ' جذبہ کہ جہاد'

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

خطبات رمضان کوئی کی کے باتاب ہے۔ قریش کوئی کے باتاب ہے۔ قریش کوئی برتاب ہے۔ قریش کہ کے تجارتی قافی مدینہ کے راستے شام جایا کرتے ہے چونکہ قریش نے مسلمان مہاج بن پرظلم کیا تھا اور جائیداد بن ضطلی تھیں البذاان کو مبتی سکھانا ضروری تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے قریش کے اکثر قافوں پر جملے کیے اور حضور علیہ السلام بذات خود مسلمانوں کو لے کر نکلا کرتے ہے۔ آپ صلی الشعلیہ وسلم کافروں پر حملہ کرتے ان کا مال تعاقب کرتے اور مالی غنیمت حاصل کرتے ویسے بھی کفار جواللہ کے وقتی جن ان کا مال تعاقب کرتے اور مالی غنیمت حاصل کرتے ویسے جس کفار جواللہ کے دوستوں کین مسلمانوں کے لیے طال ہے۔ فقیا من کھا ہے مسلمانوں کے لیے طال ہے۔ فقیا من کھا ہے مسلمانوں کے ایے طال ہے۔ فقیا من کھا ہے مسلمانوں کے ایے طال ہے۔ فقیا من کھا ہے مسلمانوں کے ایے طال ہے۔ فقیا من کھا ہے مسلمانوں کے ایک مسلمانوں کے ایک مسلمانوں کے ایک مسلمانوں کے کے ایک مسلمانوں کے کے ایک مسلمانوں کے کام کے مسلمانوں کے ایک مسلمانوں کے کہ مسلمانوں کے ایک مسلمانوں کوئی کہ کوئی کے ایک مسلمانوں کے ایک مسلمان

چنانچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم ان تجارتی قافلوں کی تاک میں رہا کرتے ہے۔ یہن اھے کے موسم خزال کے شروع کا واقعہ ہے کہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ابوسفیان بن حرب کی قیادت میں شام کی طرف جاربا تھا'اس قافلہ میں ایک ہزار اونٹ تھے جن پر تقریباً پانچ کا کھ درہم کا مال واسباب لدا ہوا تھا۔ جب یہ قافلہ شام کی طرف جارہا تھا تو مسلمانوں نے اس کورو کئے کی کوشش کی لیکن یہ نے کئے میں کا میاب ہو گئے' سب مسلمان اس انتظار میں تھے کہ کب یہ قافلہ واپس آتا ہے۔

## حضور صلى الله عليه وسلم كى بدرروا نكى

آب سلی اللہ علیہ وسلم نے پچھاصحاب کو جاسوی کے لیے آ مے روانہ کیا' تاکہ قافلہ قافلہ کی واپسی کی اطلاق حاصل ہو' چنا نچہ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے قافلہ کی واپسی کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور فر مایا: یہ قریش کا تجارتی قافلہ میں سے مال تجارتی قافلہ میں سے مال غنیمت عطافر مائے۔

مطباب رمضان کرچیکی (۱۳۱ کے)

ارمضان المبارک کومسلمانو سکانشکر جو تین سوتیره خوش نصیبول پر مشمل تھا کہ منوره کی سمت رواند ہوا کیونکہ بدر مدیند شریف اور مکہ شریف کے داستوں کے قریب ترین مقام تھا جب تین سوتیرہ نفولِ قد سید دو گھوڑ وں اور چھاونٹوں پر مشمل سینشکر ''صفواء'' مای مقام پر پنچا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے احوال معلوم کرنے کے لیے ایک دستہ آگے روانہ فرمایا 'خبر ملی کہ کفار کے جم غفیر کے پاس سازوسا مان کی کوئی کی نہیں ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صورتِ حال صحابہ کرام کے سامنے رکھی اور مشورہ طلب فرمایا 'سب اللہ علیہ وسلم نے تمام صورتِ حال صحابہ کرام کے سامنے رکھی اور مشورہ طلب فرمایا 'سب اور جاناری وفاداری کا اظہار فرمایا 'کھر مقداد بن اسودرضی اللہ عند عرض گزار ہوئے ور جاناری وفاداری کا اظہار فرمایا 'کھر مقداد بن اسودرضی اللہ عنداً شھے اور بیا لفاظ کہ جوملتِ اسلامیہ کے لیے قابل فخر سرمایہ ہیں: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کو جو تکم خدا کی طرف سے ملا ہے' بلا جھ بک اس کو کرگز رہے! ہم دل و جان سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں' جی بین آپ جنگ کریں' ہم آپ کے ساتھ ہیں' آپ کا خداد شمن سے کہا تھا کہ آپ اور کے نامور بین بی ہم آپ کے ساتھ ہیں' آپ جنگ کریں' ہم آپ کے ساتھ ہیں' آپ کو خلک کریں' ہم آپ کے ساتھ ہیں' آپ جنگ کریں' ہم آپ کے ساتھ ہیں' آپ کو کروش بدوش بدوش جنگ کریں گے۔

بخاری کی روایت میں بیالفاظ ہیں: ہم آپ کے دائیں بائیں آگے بیجھے جاروں طرف سے لڑیں گے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه فرماتے ہیں: میں نے اس وقت دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چبرہ انور فرطِ مسرت سے جبک اُٹھا۔ (بخاری ۲۴س۵۲)

انصاری طرف سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے: اے اللہ کے ہیں ہم نے آپ کی اطاعت کا عہد کررکھا ہے جو تھم ہوگا اُسے بجالا کیں گے۔ آپ بلا تامل اپنا ارادہ پورا فرما کیں ایم دل وجان سے آپ کا ساتھ دیں گے۔ قسم ہاس پاک ذات کی جس نے قرما کیں! ہم دل وجان سے آپ کا ساتھ دیں گے۔ قسم ہاس پاک ذات کی جس نے آپ کا ساتھ دیں گے۔ قسم ہاس پاک ذات کی جس نے آپ کوئن دے کر بھیجا ہے! اگر آپ ہم کو سمندر میں کو دجانے کا تھم دیں گے تو ہم سارے

https://ataunnabi.blogspot.com/رمفان مطبابدرمفان ۱۳۲ کی در ۱۳ کی در ۱۳۲ کی در ۱۳۲ کی در ۱۳۲ کی در ۱۳۲ کی

سمندر میں کود پڑیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے ندر ہےگا۔
پینمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے بیرجا نثار انہ جو ابات ن
کرمسر ور ہوئے اور فر مایا: اللہ کے نام پر چلو! تمہیں خوشخری ہو! کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ
سے یہ وعدہ فر مایا ہے کہ ابوجہل یا ابوسفیان کی دو جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پ
ضرور فتح ونصر سے عطا کروں گا۔ (زرقانی جام ۱۱۷)

صف بندی

چونکہ کفار پہلے میدانِ بدر میں پہنچ کے تھے۔ چنانچہ یہاں پر سالا راسلام حفرت محمصطفاصلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عسکری اہمیت کے فیصلے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخے سے آنے والے راستوں کو بھی نوٹ کرلیا۔ نیز اس امرکو بھی ملحوظ رکھا کہ جنگ کے دوران سورج کی تیز شعاعوں سے مسلمان سپاہیوں کی آئکھیں خیرہ نہ ہوسکیں اس جشمے کے قربی ٹیلے پر لیمن کشکر کے پڑاؤ سے ذرااونچائی پر حضرت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش بنوایا گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے میدانِ جنگ کو پچشم خود دکھے سیس۔ آج کل اس جگہ ایک مبر ہے جے مبر قریش کہا جاتا ہے۔

تین سوتیرہ جانثارانِ اسلام آیک ہزار سپاہ سے لڑنے کے لیے تیار سے اڑائی سے قبل حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی ہاتھ میں لیے میدان میں نکل آئے اور صفوں کو درست کیا' نیز کفار کے سرداروں کے مرنے کی جگہ نشانات لگائے' جوعلم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لشکر کے میمنہ اور میسرہ پر سالا رمتعین کیے' نیز تمام لشکر کی تین جماعتیں بنائیں اور ہرایک کوعلیجد وعلیجہ وعلم عطا فرمائے۔ اس سے فارغ ہوکر آپ نے لشکر اسلام کو جو ہدایات دیں' وہ اس طرح تھیں:

مفوں کوراستوں پررکھاجائے۔ دوران جنگ اطاعت امیر کی تختی سے پابندی کی جائے۔

مطباب رمضان کوچی وی است

تیرصرف اس وقت جلائے جائیں جبکہ دشمن زدمیں آجائیں۔ مثمن بیش قدمی کرے تو اس پر شکباری کی جائے۔

اگرقریب بنج جائے تواس صورت میں تیروں اور تلواروں سے مقابلہ کیا جائے۔
سید سالارا سلام سلی اللہ علیہ وسلم نے تکم دیا کہ جب تم قل کروتو اچھی طرح سے قل کرو۔ نیز ضعفوں 'کمزوروں 'خیوں ' عورتوں ' بچوں اور غیر محاربین (نہ لانے والے) پر ہتھیار چلانے کی ممانعت فرمائی۔ ایک آیت قرآن بھی اس وقت نازل ہوئی ' واضر ہوا منھم کل بنان ' ان کے جوڑوں پر مارو! معلوم ہوا تاک کر دشمنوں کو مارو۔ نیز آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی دوراند کئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک محفوظ وست علیمہ ہوگی کرنے سپاہیوں کو دست علیمہ ہوگی کرنے سپاہیوں کو دست علیمہ ہوئی کرنے سپاہیوں کو دست علیمہ میں کرنے میں گرے ہوئے تیروں کو جمع کر کے مجاہدین کے حوالے پانی بلانے اور میدان جنگ میں گرے ہوئے تیروں کو جمع کر کے مجاہدین کے حوالے کرنے کے دوالے کرنے کے دورتوں کی جم جم بلدین کے حوالے کرنے کے دورتوں کی جم جم بلدین کے حوالے کی در کے عام ہوئی کرنے کی مراہ میں۔

تاریخانسانی کایادگارمعرکه

بالآخر مد بند منورہ ہے ۹ میل دور مقام بدر پر بھار مفیان المبارک کووہ عظیم معرکہ
بیا ہوا کہ جوسی بہرام کی جرات و شجاعت 'بہادری و جانبازی اللہ کی مدواور نصرت اور نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین عسکری حکمت عملی کی مثال کے طور پر تاریخ اسلام میں
جانا جاتا ہے ۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی خدایا! تو نے جھے سے وعدہ کیا
ہے اسے پورا کر! اگر آج یہ تیرے چند بندے مٹ گئے تو تی مت تک کوئی تیرانا م لیوا
منبیں رہے گا۔ چنا نچہ اس دن صحابہ کرام کی مخضری جماعت نے جو تعداد اور ساز وسامان
دونوں کی ظ ہے دشمن سے کم تھی ایسی جرات و ہمت واستقلال نے مقابلہ کیا اور اپنا امیر
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت کی اور رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت کی اور رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے
مسلمانوں کے تن جی نکلا اس جنگ جی ستر کافر مارے کے ستر گرفار ہوئے اور چودہ
مسلمانوں کے تن جی نکلا اس جنگ جی ستر کافر مارے کے ستر گرفار ہوئے اور چودہ

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مسلمان مقام شہادت سے سرفراز ہوئے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی اور کفار کوذلیل وخوار کر دیا۔

جنت بدراصول جنگ کی روشی میں

غزوہ بدر کی تفصیلات غور کونے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام اصول وقو انین جو آج و نیانے برک ہابرک کو جنگوں کا تجربہ کر کے بنائے ہیں'ان پرسپہ سمالا راسلام حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سوسال پہلے عمل فرمایا تھا۔ آ ہے! ان اصول و قو انین جنگ کی دوشن میں غزوہ بدر کا جائزہ لیتے ہیں!

- (۱) اصل مقصد كاليش نظر بونا
  - ا (۲) برونت اقدام
  - (m) فوج كي حفاظت
  - (١٧) تؤت كامخاط استعال
    - (۵) بالهمی تعاون
    - (٢) زمين كااستعال
      - (۷) جاسوی

(۱)اصلی مقصد

ایک ایکھ قاعدے کے سامنے الی مقعد دشمن کی اصلی فوج کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔

نیولین اکثر کہتا تھا میر ہے سامنے ایک ہی چیز ہوتی ہے ہشمن کی اصلی فوج ۔ کالروشزاپئی
کتاب ''اصولِ جنگ' میں رقمطراز ہے : ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ دشمن کی اصلی قالب پر
حملہ کر کے اسے نباہ کیا جائے' اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں اپنا سارا زور لگا دینا
حالہ کر کے اسے نباہ کیا جائے 'اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں اپنا سارا زور لگا دینا
حالہ ہے۔ جنگ بدر میں حضور نے دشمن کی اصل قوت کو تباہ کرنے کے لیے ہمکن تذہیر
اختیار فرمائی' جب کفار کے لشکر جرار کوریت کے طوفان نے آگیرا تو رسول التدسیٰ التہ علیہ وسلم نے تین موقع پر دشمن کے قلب لشکر کو تباہ کردیا۔

المنان https://ataunnabi.blogspot.com/
انطبات رمفان کارگای کی المنان کی المنان کارگای کی المنان ک

(۴) برونت اقدام

قدیم چینی سید مالار جنزل سعو کے خیال کے مطابق دشمن کی کلست ہمارے اقدام کی صلاحیتوں میں مضمر ہوتی ہے۔ اور معرن ہارڈی 'کا قول ہے کہ اقدام جنگ کا زیادہ طاقتور طریقہ ہے۔ اقدامی جنگ کے بہت سے فوائد ہیں مثلاً:

اقدای جنگ کے لیے وقت اور مقام کا انتخاب حاصل رہتا ہے۔ اقدامی بعنی ملے معروق اجا تک حملہ کر کے دشمن کے غیر محفوظ علاقہ پر قبضہ کر سکے دشمن کے غیر محفوظ علاقہ پر قبضہ کر سکتی

ہے۔ اجا تک اقدام یعنی فب خون کے ذریعے دشمن کی رسدختم کی جاسکتی ہے نیزاس کے سلسلہ رسدکونفطع کیا جاسکتا ہے۔

اقدام کرنے والی فوج زخمی سیابیوں کی مناسب دیکھ بھال کرسکتی ہے جبکہ دفاع کرنے والی فوج سے زخمیوں کو حملہ آ ورگر فار کر لیتی ہے۔

جنگِ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چہ وفاعی خط قائم کیا تھا' تاہم مناسب موقع پاتے ہی بروفت اقدام جمع کیا اور دشمن کے دائیں بازو پراپنے دوستوں کو جمع کردیا'اس طرح آپ نے کامیاب جرنیل ہونے کا ثبوت دیا۔

(۳) فوج کی حفاظت

جنگ میں فوجیوں کی حفاظت کی ذمہ داری امیر کشکر پرعا کد ہوتی ہے ہے موقع کل فوجوں کو بے دریغ کڑانا بھی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ مارشل فاش کہتا ہے: اقدام میں نسبتازیا دہ تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔

راہنسن کا کہنا ہے: لڑائی میں تحفظ کی بہترین شکل بیہ ہے کہ آپ اینے ارادہ کورشمن رمسلط کر دیا کریں۔

جگب بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی فوج کی حفاظت کی ہمکن صورت اختیار فرمائی تھی۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کے اسکامی دستوں کی https://ataunnabi.<u>blogspot.com/</u>

مطباب رمضان کوچی کی ۱۳۲ کے حفاظت کے لیے پچھمحفوظ وستے بھی مقرر فرمائے تھے جس سے تمام کشکر دشمن کے حملوں سے محفوظ رہا۔

## (۴) توت كامختاط استعال

محفوظ قوت کارکھا جانا نہایت ضروری ہوتا ہے کیونکہ دشمن کسی جصے پر گھیراڈ النے کی کوشش کرے تو محفوظ انواج عقب لشکر سے نکل کر دشمن کو پسیا ہونے پر مجبور کرسکتی ہے۔ نیز جب وشمن گھیرے میں لےلیا جائے توسید سالار کو جا ہے کہ اپنی قوت اور وسائل كاجائزه كے كرمناسب فيصله كرے۔اس سلسلے ميں "ونسترو" كا كہنا ہے: وثمن كو كھير ہے میں لینے کے بعدا پی قوت ووسائل کا جائزہ لیجئے اگراسے کچل دینا آپ ہے بس میں ہوتو اس کا بالکل صفایا کرد بیجے ورندا ہے ہے جگری سے لڑنے پر مجبورند سیجے کا بلکدا یک طرف سے نکل جانے کاراستہ دیجئے۔ (اصول جنگ) ،

جنگ بدر میں امیرلشکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے بھی اپنی مخضری قوت کا استعال برسی احتیاط سے، کیا تین سوتیرہ سیاہیوں کو دائیں بائیں مختلف دستوں میں تقتیم کیا 'اس کے علاوہ ایک محفوظ دستہ ملیحد ہ کیا اور دوران جنگ وشمن پراس وفت تک تیراندازی سے مانع رہے جب تک وشمن مکمل طور پرز دمیں ہمیں اسمیا بوں تیر بھی ضائع نہ ہوئے اور دشمن كاخاتمه بحى موكيا\_

نیز جنگ کے خاتے کے بعد آپ صلی الله علیه وسلم نے تمام وسائل کا جائزہ لیا اور وممن كا تعاقب نه كرنے كا فيصله كيا 'اس ليے كه تمام كفكر ميں اونث نه ہونے كے برابر منے اگرآب ایبانه کرتے تو دشمن بے جگری سے ازنے پر مجبور ہوجاتا اس طرح مسلمانوں کو نفصان پہنچ جانے کا اندیشہ تھا کیکن سیدسالا یواسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ماہرانہ فيصله بل بحريس كرليا

۵) یا ہمی تعاون

فوج سيابيون اورمخلف دستون من من القاون من المنايك لازى امرب

<u>https://ataunnabi.blogspot.com/</u>

مطبات رمضان کی کی کی کی کی کی کا کی اور جہاں آپس میں اختلافات دلوں میں نفاق جیساموذی مرض ہو وہاں بجائے فتح کے شکست وریخت مقدر بن جاتی ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ باہمی تعاون بھی تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جہاں بھی اختلاف اور نفاق آ جائے کشکر بی نہیں بوی بڑی سلمنتیں تباہ بربا دہو گئیں۔

. (٢) زمين كااستعال

جگ کے لیے شیمی زمین نہایت معزہوتی ہے روشی اور دھوپ کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ لڑائی کے وقت سورج کی شعاعیں سپاہیوں کی آنکھوں کو چندھیا نہ دیں۔ جنگ بدر میں سپہ سالا رِ اسلام حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا ماہرا نہ استعال فر مایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض پر پوری طرح قبضہ کر لیا اور سلمانوں کو پانی کمی کی دقت سے بچالیا۔ نیز تیرا ندازوں کو بہترین جگہوں پر متعین کیا اور اس امر کا بھی خاص لحاظ رکھا کہ سورج کی شعاعیں مسلمانوں کی آنکھوں کو خطرہ نہ کر سکیں۔ حتی کہ اپنی نقل وحرکت کے سورج کی شعاعیں مسلمانوں کی آنکھوں کو خطرہ نہ کر سکیں۔ حتی کہ اپنی نقل وحرکت سے دشمن کو ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کر دیا جو بیلی اور کیچڑ ہونے کے باعث جنگ کے لیے نہایت نامناسب تھی بالآخر ہیں۔ تیلی زمین وشمن کی ہلاکت کا باعث ہوگئی۔

(۷)جاسوسی

فیخ کے لیے ضروری ہے کہ دشمن کی نقل وحرکت اور حربی وسائل کا پہلے ہی سے علم ہو

اور اس کے لیے جاسوی نہایت ضروری ہے۔ سنتز و کہتا ہے: اگر آپ اپنی اور دشمن کی

طاقت سے اچھی طرح واقف ہوں تو سولڑا ئیوں سے بھی خوف نہ سیجئے 'اگر آپ اپنی قوت

سے واقف ہوں لیکن دشمن کی قوت سے ناواقف ہوں تو اس لڑائی میں آپ کوشکست ہونا
ضروری ہے۔

جنگ بدر میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاعات کا نظام کمل تھا وشمن کی ہر حرکت کی خبریں آپ سلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی تھیں اور جنگ کے دوران بھی دانڈنی سوار مجرتی کرساتھ بیغام رسانی کا کام نہایت حسن وخو بی سے سرانجام دے رہے تھے۔حضور

مطبات رمضان الدعليه وملم في الترم ملى الله عليه والمول التي المرم ملى الله عليه والترك ليه جاسوى كانها يت مريد وانظام فر ماركها قائين وجد منى كركت سے بہلے آپ باخر موجائے اور مناسب جواب كے ليجى وقت سے بہلے آپ باخر موجائے اور مناسب جواب كے ليجى وقت سے بہلے تيار دیے۔

معركة بدرسيه حاصل سبق.

کفرواسلام کے پہلے معرکہ میں نہ صرف رسول عربی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتیں اور حربی امور کی ماہرانہ اصول آجا گرہوئے بلکہ اس عظیم معرکے میں مجاہدین اسلام کے لیے بہت سے قیمتی اسباب پوشیدہ ہیں۔ غزوہ بدر میں ابتداء سے آخرتک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع ممل محمل کنرول قائم رکھا۔ صحابہ کرام کے جذبہ جہادوشہادت کو آجا گرکیا اور ہرحال میں امیر کی اطاعت کا قائم رکھا۔ صحابہ کرام نے میدانِ جہاد میں جتے بھی کار ہائے نمایاں سرانجام دیے نیہ محم دیا۔ چنا نچے صحابہ کرام نے میدانِ جہاد میں جتے بھی کار ہائے نمایاں سرانجام دیے نیہ منام ''اطاعت امیر'' کا نتیجہ تھے۔ بہی وجے تھی کہ اس تین دو تیرہ کے بظاہر معمولی لشکر نے وہ غیر معمولی لشکر نے دہ غیر معمولی کام کردکھایا جو تاریخ اسلام کے ماتھے کا ''جھوم'' ہے۔ صحابہ کرام میں جذب جہاداور جذبہ اطاعت اس قدر موجز ن تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مایوس نہ کیا' بلکہ ان جہاداور جذبہ اطاعت اس قدر موجز ن تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مایوس نہ کیا' بلکہ ان کی نفرت کے لیے فرشتوں کے غول بھیج کرفتے ونصرت کو مسلمانوں کی جھولی میں کی نفرت کے لیے فرشتوں کے غول بھیج کرفتے ونصرت کو مسلمانوں کی جھولی میں کا ڈالا۔

فضائے بدر پیدا کرفر شنے تیری نفرت کوائر سکتے ہیں فرشتوں کی قطار پر قطار نے سیٹ ہیں فرشتوں کی قطار پر قطار نے سیٹا بت کر دیا کہ مضل وسائل اور سپاہیوں کی کثرت فتح ونفرت کے لیے کافی نہیں بلکہ ایمان کی قوت اور جذبہ جہادوشوتی شہادت کی بدولت کوئی بھی اقلیت اکثریت پر غالب ہوسکتی ہے۔ پس مصم ارادوں کی ضرورت ہے۔

خطاب:۸

## حضرت خديجة الكبرى رضى الله عنها

اے برے حتر م بزر کواور دوستو! پی حضور سیّد دوعالم ملی الله علیه وسلم کی سب سے بہلی رفیقہ حیات ہیں۔ ان کا نام خدیجہ رضی الله عنہا اور ان کی کنیت اُم ہند ہے اور ان کا قب طاہرہ ہے۔ (اسد الغابی م ۲۷) یعنی حضرت خدیجہ الکبری ''سیّدہ طاہرہ' ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز (Honour) ہے کہ حضرت خدیجہ رضی الله عنہا اس مہلتے ہوئے لقب سے مرفراز ہوئیں اور بیاس زمانے کی بات ہے کہ جب جا بلیت کا سمندر موجیس مارر ہاتھا اور مورتوں کی بھی قیمت لگائی جاتی تھی اور سلسلہ نسب ہیہ کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد بین اسد بن عبد العزی بن قصلی رہینی کر ان کا خاندان حضور پُر نور صلی الله علیه وسلم بن اسم بن عبد العزی بن قصلی میں ہینے کر ان کا خاندان حضور پُر نور صلی الله علیه وسلم کے خاندان سے بل جاتا ہے اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے اور لؤ کی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولا و ہیں۔

حضرت خدیجہ رضی الله عنہا کے والد اپنے قبیلہ میں نہایت معزز شخص سے۔
انہوں نے مکہ مکر مہ میں آ کرا قامت کی عبدالدار ابن قصلی کے جوان کے ابن میں ہیں طیف بنے اور یہیں فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی ۔ جن کے بطن سے عام الفیل سے حلیف بنا و میں فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی ۔ جن کے بطن سے عام الفیل سے ۱۵ سال قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ (طبقات ابن سعد ج میں راست گوئی و حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سن شعور کو پنجیس تو اس وقت ان کے گھر میں راست گوئی و ایفائے عہداور شرافت و نجابت اور امانت و دیانت کا مشکبار ماحول تھا۔

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب جوان ہو ئیں توان کے باپ نے صفاتِ مذکورہ کا لحاظ رکھتے ہوئے چاہا کہ بیٹی کی شاوی ورقہ بن نوفل سے ہوجائے جو کہ برادرزادے اور تو رات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔لیکن پھر کسی وجہ سے بینبست نہ ہوسکی اور بعد میں ان کا نکاح ابوہالہ بن نباش تمنی سے ہوگیا۔ (الاستیعاب ۲۵م ۲۵۸)

اور دونول میان بیوی بردی محبت بھری زندگی گزارنے گئے۔ ای دوران اللہ عزوجل نے انہیں ہونرزند (Son)عطاء کیے۔ والدین نے ایک کانام ہنداور دوسرے کانام ہالہ رکھا۔ پھرایک دن ایبا آیا کہ ان کے خاوند ابو ہالہ داغ بیوگی دنے کراس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ابو ہالہ کے بعد بیعتی بن عابد مخزومی کے عقد انکاح میں آئیں۔ اس زمانہ میں حرب الفجار چھڑی جس میں حفرت مدیجہ رضی اللہ عنہا کے باپ اڑائی کے لئے زمانہ میں حرب الفجار چھڑی جس میں حفرت مدیجہ رضی اللہ عنہا کے باپ اڑائی کے لئے نظے اور مارے گئے۔ (طبقات ابن معدن میں م

#### تجارت

اے محرم سامعین حضرات! باب اور شوہر کے مرنے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کوسخت دفت واقع ہوئی اور ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ جس کا کوئی تگران نہ تھا۔ تاہم این اعزہ کو معاوضہ دے کر مال تجارت بھیجی تھیں۔ایک دفعہ مال کی روائی کا وقت آیا تو ابوطالب نے حضور سرکار مدینہ راحت قلب وسینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا کہ تم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جا کر ملنا چاہیے۔ان کا مال شام جائے گا۔ بہتر ہوتا کہ تم بھی ساتھ جاتے۔میرے پاس رو پہنیں ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیں کر دیتا۔ حضور نو رجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ''امین' کے لقب سے تمام مکہ میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ''امین' کے لقب سے تمام مکہ میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کے صن معاملت راست بازی صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کا عام جم چا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کواس گھنگو کی خبر بلی تو فوراً پیغام بھیجا کہ ''آآپ بی میرا مالی تجارت نے کہ بھی اور وی کرشام کی طرف جا کیں جو معاوضہ میں اور وں کور میں جو رہ کور ان کا مار مالی تجارت نے کہ بی میں اور وں کور میں جو معاوضہ میں اور وں کور میں جو رہ کی تو تو را پیغام بھیجا کہ 'آپ بی میں میں اور وں کور میں جو معاوضہ میں اور وں کور میں جو رہ کی تو را بی تور آپ کور آپ کور آپ کی طرف جا کیں جو معاوضہ میں اور وں کور میں جو رہ کے دور آپ کی اور آپ کور آپ کی طرف جا کیں جو معاوضہ میں اور وں کور دیں جو رہ کور کی تور آپ کی کور آپ کی طرف جا کیں جو معاوضہ میں اور وں کور دیں جو رہ کور کور کی کی کور کور کی کور کور کی کور ک

خطبات رمضان کے دوگنادوں گی "حضور سیّد دوعالم سلی الله علیه وسلم نے قبول فر مالیا اور مالی تجارت لے کرمیسرہ (جو کہ حضرت خدیجہ رضی الله عنها کا غلام تھا ) کے ہمراہ بھریٰ شریف لے گئے۔اس سال کا نفع سالہائے گزشتہ کے نفع سے دوگنا تھا۔ (طبقات ابن سعد خاس ۱۸) حصرت خدیجہ رضی الله عنہا کا نکاح حضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ

حضرت خدیجه رضی الله عنها کی دولت وثروت اورشریفانه اخلاق نے تمام قریش کو ا پنا گرویده بنالیا تھااور ہر شخص ان ہے نکاح کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ لیکن اللّٰہ عزوجال کو سجهاور بى منظورتها حضور سيّدام بلغين صلى الله عليه وسلم مال تتجارت كرملك شام س واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہانے شادی کا بیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت مینہ اس بابركت كام برمقرر بوئى - آب صلى الله عليه وسلم نے منظور فرمايا - (طبقات ابن سعد ج اص ۸۸) اور شادی کی تاریخ مقرر ہوگئی۔حضرت خدیجہ رضی الله عنہا کے والدا اً کرچہ وفات پاگئے تھے۔ تاہم ان کے چیاعمرو بن اسدزندہ تھے۔عرب میں عورتوں کو بیآ زادی حاصل تقی که شاوی بیاه کے متعلق خود گفتگو کرسکتی تھیں اس بناء پر حضرت خدیجہ رضی اللّٰہ عنہا نے چیا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب مطے کیے اور مقرر کردہ تاریخ پر ابوطالب اورتمام رؤسائي خاندان جن مين حضرت حمزه رضى اللدعنه بهى تتھے۔حضرت خد يجدر ضي الله عند كے مكان برآئے حضرت خد يجدر ضي الله عنهانے بھي ائے خاندان کے چند بزرگوں کوجمع کیا تھا۔ ابوطالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ عمرو بن اسعد کے مشورہ ہے (۵۰۰) یا بچے سوطلائی درہم مہرمقرر ہوا اور حضرت خدیجہ رضی الله عنہا طاہرہ حرم نبوت ہوکراً م المؤمنین کے شرف سے متاز ہوئیں۔اس وقت حضور مخارکل کا کنات صلی الله عليه وسلم يجيس سال كے متصاور حضرت خد يجهرضى الله عنهاكى عمر جاليس برس كى تقى -بربعثت (Apostle Ship) سے پندرہ سال قبل کا واقعہ ہے۔ (اصابہ جماع)

اے میرے بزرگواور دوستو! پیدرہ برس کے بعد جب حضور مختار کل کا کنات سلی اللہ

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

خطبات رمضان علیہ وسلم نے اعلانِ نبوت فر مایا اور فرائض نبوت کو اوا کرنا چاہا تو سب سے پہلے و فاکی پیکر علیہ وسلم نے اعلانِ نبوت فر مایا اور فرائض نبوت کو اوا کرنا چاہا تو سب سے پہلے و فاکی پیکر صدق وصفا کی خوگر رفیقہ حیاتی ویہ پیغام سنایا۔ چنا نچہ حضرت ربیعہ سعدی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فر مار ہے تھے کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فر مار ہے تھے کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا تمام جہاں کی عور توں سے پہلے اللہ عز وجل اور اس کے پیار سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کیں۔ (معدر کے للی کی حصر ۲۰۳۳، تم ۲۰۲۳)

اس وقت تک نماز بی الله عند حضور صادق وامین صلی الله علیه وسلم نوافل بر سام نوافل بر بر سام نوافل بر سام نواف

ولاو

حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا کی حضور فخرین آ وم صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد کے افراد کی تعداد جھے ہے۔ دو صاحبزاد سے جو بچین میں انتقال کر مجمعے متھے اور جار

خطباب رفان کوهی وی استان کی در استان کی در

صاحبزادیاں ہوئیں۔(زرقانی شریف جسم ۲۲۱)

- (۱) حضرت قاسم رضی الله عنه مید حضور فداه روحی رضی الله عنه کے سب سے بڑے گڑکے ہیں۔ان ہی کی وجہ سے ان ہی کے نام پر آپ کی کنیت ابولقاسم ہے۔ بیہ چھوٹی عمر میں انتقال کر مجھے۔
- (۲) حضرت زینب رضی الله عنها حضور کی مدنی سرکار صلی الله علیه وسلم کی سب سے بردی صاحبزادی ہیں۔
- (۳) حضرت عبداللدرمنی الله عنه نے بہت کم عمر پائی۔ان کالقب طبیب اور طاہر مشہور ہوا۔
  - (۷) حضرت رقیدر منی الله عنها میمی حضور صلی الله علیه وسلم کی بیش بین -
    - (۵) حضرت أم كلثوم رضى الله عنها-
      - (۲) حضرت فاطمه رضی الله عنهمًا \_

حضرت خدیجه رضی الله عنها اپنی اولا دکو بهت جامتی تھیں۔ آپ بہت مال دار خاتون تھیں۔اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پرمقرر کیا تھا۔وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھیں۔

### حضرت خديجة اكبرى رضى الله عنها كفضائل

ام المؤمنین حضرت فد یجدرضی الله عنها کی عظمت وفضیلت کا اندازه اس ہوسکتا ہے کہ حضور صاحب لولاک صلی الله علیہ وسلم نے جب فرائض نبوت ادا کرنے چا ہے تو فضائے عالم سے ایک آ واز بھی آ پ کی تائید میں کما حقد ندائشی عرب سارا آ پ سلی الله علیہ وسلم کی آ واز پرایک پیکر تصویر بنا ہوا تھا۔ لیکن اس عالمگیر خاموشی میں صرف ایک آ واز عقی ۔ جوفضائے کمہ میں تموج پیدا کر رہی تھی اور یہ آ واز حضرت خد یجة الکبری رضی الله عنها کے قلب مبارک سے بلند ہوئی۔ جواس ظلمت کدہ کفر وضلالت میں انوار اللی کی دوسری جی گاہ تھی۔ چنانچہ

https://ataunnabi.blogspot.com/ فطنبان رمضان کی کانگانی کی استان کی کانگان کانگان کی کانگان کانگان کی کانگان کی کانگان کی کانگان کی کانگان کانگان کی کانگان کانگان کی کانگان کانگا

صدیث : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر فرماتے تو ان کی خوب تعریف فرمات آپ رخ آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں غصہ میں آگی اور میں نے کہا کہ آپ رخ رخساروں والی کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ عز وجل نے اس سے بہتر عور تیں اس کے فم البدل کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطافر مائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز وجل نے جھے اس سے بہتر بدل عطافر مائی ہیں۔ آپ ملی خاتون ہیں جو جھے پر اس وقت ایمان لا کیں جب لوگ میر اا نکار کرر ہے تھے اور میری اس وقت میری ڈھارس مند سائی جب لوگ میر اا نکار کرد ہے تھے اور این عالی وقت میری ڈھارس مند سائی جب لوگ میر ان کار سے جھے اور این عافر مائی میں جب لوگ میر ان کار حوال دعطافر مائی جب لوگ میر کو جھے ان سے اولا دعطافر مائی جب لوگ جھے ان سے اولا دعطافر مائی جب لوگ جھے ان سے اولا دعطافر مائی جب دوسری ہو یوں سے جھے اولا دعطافر مائی حکم وم رکھا۔

(مندامام احمد بن صنبل ج٢ص ١١٧ طبر (في كبير ج٣٣ص١٢) مجمع الزوائد جوص ٢٢٣ ابن عساكر اص٣٠٣)

بیارے اسلامی بھائیو! حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ مقدس خاتون ہیں جنہوں نبوت سے پہلے بت پرسی ترک کردی۔

حدیث خضور سید المبلغین صلی الله علیه وسلم نے حضرت خدیجہ رضی الله عنہا ہے فرمایا کہ خدا کی شم ! میں بھی لات وعزیٰ کی پرستش نہیں کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ لات کو جانے دیجئے کیعنی ان کاذکر بھی نہ سیجئے۔

(مندامام احمد بن عنبل جههص ۳۲)

حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیریل علیہ السلام مضور نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ کہنے لگے: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! یہ خد بجہ رضی اللہ عنہ اسان یا کھانے کا ایک برتن لا رہی ہیں۔ جب دو لے کرآئیں تو اللہ عزوجل کی طرف سے اور میری طرف سے ان کو سلام کہو اور ان کو جنت

خطباب رمضان کی خوشخری دو جوایک خولدارموتی کا ہوگا۔ نداس میں ایک گھر کی خوشخری دو جوایک خولدارموتی کا ہوگا۔ نداس میں شوروغل ہوگا۔ (بخاری شریف ۲۲ میں ۱۳۹۰)

اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مقام ومرتبے کا پہتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ عزوجل جو کہ تمام کا نئات کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ ان پرسلام بھیج رہا ہے اور ملائکہ کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام ان پرسلام بھیج رہے ہیں۔

حدیث: حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللّدعنہا سے مروی ہے کہ میں نے حضور صاحبِ لولاک صلی اللّه علیہ وسلم کی از واجِ مطہرات میں سے سی پررشک نہیں کیا۔ سوائے حضرت خدیجہ رضی اللّه عنہا کے (یعنی ان پررشک کیا کرتی تھی) اور میں نے حضرت غدیجہ رضی اللّه عنہا کا زمانہ نہیں پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللّه عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی فدیجہ رضی اللّه عنہا کا زمانہ نہیں پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللّه علیہ وسلم فرماتے کہ اس بحری کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللّه عنہا کی سہیلیوں کے ہاں جھیج دو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ میں ایک دن غصہ میں آگئی اور میں نے کہا: خدیجہ خدیجہ بی ہور ہی ہے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی محبت مجھے عطاکی گئی ہے۔ اللہ عنہا کی محبت مجھے عطاکی گئی ہے۔

(مسلم شریف ۱۳ کتاب نعائل محاب میج این حبان ۱۵ می ۱۳ مدید دفته حضور سید حدیث: حصرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرماتے بین که ایک دفعه حضور سید دوعالم فخر بی آدم صلی الله علیه وسلم نے زمین پر چارخطوط کینچ اور دریافت فرمایا: کیا تم جانح به وکه یه کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: الله عزوجل اوراس کارسول صلی الله علیه وسلم بہتر جانح بین ۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که بید جنت کی بهترین عورتیں ہیں جو که بہتر جانے بین ۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که بید جنت کی بهترین عورتیں ہیں جو که مزاح جو کہ فرعون کی بیوی ہے (۲) حضرت فاطمه بنت محمصلی الله علیه وسلم (۱) آسیه بنت محمصلی الله علیه وسلم (۱) آسیه بنت محمصلی الله علیه وسلم (۱) آسیه بنت مرائم جو کہ فرعون کی بیوی ہے (۲) حضرت مربح بنت عمران رضی الله عنه بن بیں ۔ رسم دائم جو کہ فرعون کی بیوی ہے (۲) حضرت مربح ابن حبان جامل ۱۹۰ قبر ۱۰۰ کا متدرک ما کی مصرت میں میں میں ۱۹۰ قبر ۱۰۰ کا متدرک ما کی مصرت میں میں ۱۹۰ قبر ۱۳۵۰ قبر ۱۳۵ قبر

حضرت فاطمه رضی الله عنها نے حضور پُرنورصلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا کہ
ہماری والدہ حضرت خدیجہ رضی الله عنها (بعداز وفات) کہاں ہیں؟ تو آپ سلی الله علیه
وسلم نے جواب دیا کہ یا توت سے بے ایک گھر میں جس میں نہ پچھلغو ہے نہ ہی تھکا وٹ
حضرت مریم اور آسیہ رضی الله عنها کے درمیان والے علاقے میں ۔ تو حضرت فاطمہ رضی
الله عنها نے دریافت کیا کہ کیا اس قصب یعنی زکل بانس وغیرہ کے گھر میں؟ فر مایا نہیں!
لیکن ہیروں 'سپچمو تیوں اوریا قوت سے بے گھر میں ہیں۔ (جمع الزوائد جمس مسلی الله
ان کو بیہ مقام ومرتبہ کیے ملا کہ انہوں نے اپنے زویج محترم حضور طاویلس صلی الله
علیہ وسلم کواس دنیا میں داحت کا سامان مہیا کیا'اس لیے۔

صدیث حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که حضرت فدیجه رضی الله عنها کی بهن باله بنت خویلد رضی الله عنها نے (حضرت فدیجه رضی الله عنها کے انقال کے بعد) حضور سرکار مدینهٔ راحت قلب وسینه ملی الله علیه وسلم سے اندرا نے کی اجازت طلب کی ۔ ان کی آ واز حضرت فدیجه رضی الله عنها سے ملتی جلی خلی میں واز حضرت فدیجه رضی الله عنها یادا آسکی اورلرزه براندام ہو پری تو آ ب صلی الله علیه وسلم کو حضرت فدیجه رضی الله عنها یادا آسکی اورلرزه براندام ہو گئے۔ پھر فرمایا بیاتو ہاله بنت خویلد رضی الله عنها ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی بین که مجھے رشی ہوا (که حضرت فدیجه رضی الله عنها سے اتن عبت )۔

( بخارى شريف جه ص ۱۹۸۹ رقم: ١٠١٠)

صدیث خضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی الله عنها کا ذکر فرماتی ہیں کہ حضورت خدیجہ رضی الله عنها کا ذکر فرماتے تو ان کی تعریف اور ان کے لیے استعفار و دعائے مغفرت کرتے ہوئے تھکتے فرماتے تو ان کی تعریف اور ان کے لیے استعفار و دعائے مغفرت کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ (طبرانی کیرج ۱۲۳۳ میں ۱۲۴م ۱۲ اعلام الدلاء ج میں ۱۲۴ میں الله علیہ حدیث خضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور شافع روز محشرصلی الله علیہ حدیث حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور شافع روز محشرصلی الله علیہ

Click For More Books

وسلم كى خدمت اقدس ميں كوئى چيز پيش كى جاتى تو آپ صلى الله عليه وسلم فرماتے كه اس كو

فلاں خاتون کے کھرلے جاؤ۔ کیونکہ بیضد بجہرضی اللہ عنہا کی بیلی (Friend) ہے۔ اس کوفلاں خاتون کے گھرلے جاؤ۔ کیونکہ بیہ حضرت خدیجہرضی اللہ عنہا ہے محبت رکھتی متھی۔ (بخاری الادب المغرذج اس ۴ رقم: ۲۳۲)

حضور برنور صلى الله عليه وسلم نے حضرت خدیجہ رضی الله عنها کے ساتھا بنی از دواجی زندگی کواعز ازمصاحبت اور بہترین برتاؤ کے ساتھ نبھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد بھی وفا کواچھی طرح نبھایا تو ہمیشہان کا تذکرہ اوران کے فضائل اور خصوصیات کا ذکر فرماتے رہے اور ان کے لیے رحمت کی دعا تیں فرماتے بلکہ جس کسی کی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے رشتہ داری (Relationship) ہوتی اس پر احسان فرماتے اور حضور پرنور صلی الله علیہ وسلم اس سے وفا کرتے ، جو ستحق وفا ہوتا تو حضرت طاہرہ رضی اللہ عنہا تو وفا کامنبع اور تمام فضائل کا معدن تھیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات بیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے وفا بے نظیر وفا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم كى حضرت خدى يجدر منى الله عنها سے وفا كے حيرت انكيز دلائل ميں سے ايك بات بيہ ك جوغزوهٔ بدر كبرى مين واقعه پيش آيا جب ابوالعاص بن الربيع، حضور نبي كريم صلى الله عليه وسلم کے داماد حضرت زینب کے شوہر گرفتار ہو کرآ ئے تو حضرت زینب رضی اللّٰدعنہانے اييخ شوہر كے فديد كے طور بروہ ہار بميجا جو انہيں ان كى والدہ حضرت خدىجہ رضى الله عنها نے ان کی رحمتی سے دن انہیں تحفے میں دیا تھا۔ جب سرکار مدید ملی اللہ علیہ وسلم نے اس ہارکود یکھاتو آپ ملی اللہ علیہ وسلم پر رفت طاری ہوگئی اور انہیں اپنی باو فاز وجہ خدیجہ رضی الله عنها کی یادا محنی تو آب صلی الله علیه وسلم نے اینے صحابہ کوارشادفر مایا کہ اگرتم اس کے اسپر کو چھوڑنا جا ہواور ہار بھی واپس بھیج سکوتو ایبا کرلو۔ تو محابہ کرام نے حضور فداہ روح صلی الله علیه وسلم کی اس بات کی تعمیل میں در نہیں لگائی۔ جس بات نے آ ب صلی الله عليه وسلم كے اپني باوفا خذيجة الكبرى رضى الله عنها زوجه كى بادوں كے جذبات و احساسات كوجكاد بإتغاب

مطباتِ رمضان مطباتِ رمضان مطباتِ رمضان مطباتِ رمضان معلم الله عنها علامه ابن کثیر نے اپنی بہترین کتاب "الفصول" میں حضرت خدیجِ رضی الله عنها کے فضائل ذکر کیے ہیں:

(۱) سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی۔

(۲) سب سے پہلے حضرت محملی اللہ علیہ وسلم کی تقیدین کرنے والی تقیں۔

(س) سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دائی سے ہوئی۔

(١٧) آپ صلی الله علیه وسلم کی از واج میں سب سے پہلے جنت کی بشارت انہیں ملی۔

(۵) سب سے پہلے اللہ عزوجل نے انہیں سلام کہلوایا۔

(٢) مؤمنات میں سے پہلی صدیقہ خاتون۔

(2) آپ صلی الله علیه وسلم کی پہلی زوجہ وفات کے اعتبار سے بھی۔

(۸) بیربها شخصیت بین جن کی قبر مبارک میں آپ صلی الله علیه وسلم از ہے۔ (افعول لابن کثیرص۳۳۳)

حدیث حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور پُر نور شافع روزِ محشر صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے (انتاع واقتداء کرنے کے) لیے چارعورتیں ہی کافی ہیں: (۱) حضرت مریم بنت عمران رضی الله عنها (۲) حصرت خدیجہ رضی الله عنها (۳) حضرت فاطمہ بنت محرصلی الله علیہ وسلم (۳) اور فرعون کی بیوی آسیہ رضی الله عنها۔ (۳) حضرت فاطمہ بنت محرصلی الله علیہ وسلم (۳) اور فرعون کی بیوی آسیہ رضی الله عنها۔ (جائع تریدی کتاب المناقب جو مندام احمد بن عنبل جو سم ۱۳۵۵ می این حیان جو اس ۱۳۵۳ محدد ک

وفات

اے محتر مسامعین حضرات! حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد (۲۵) برس تک زندہ رہیں اور اار مضائ المبارک ہجرت سے تین سال قبل وفات یائی۔

(بخاري جاص ۵۵۱)

<u>https://ataunnabi.blogspot.com/</u>

ہے۔(طبقات ابن سعدج المن ال)

حضرت خدیج رضی الله عنها کی وفات سے تین پانچ دن پہلے حضور سرکار مدید راحت قلب وسید ملی الله علیہ وسلم کے چیا ابوطالب کا انقال ہوا تھا۔ ابھی چیا کی وفات کے صدمہ سے حضور پڑور ملی الله علیہ وسلم کا قلب مبارک رنج وغم سے نڈھال تھا ہی کہ حضرت خدیجة الکبری رضی الله عنها کا انقال ہوگیا۔ اس سانحہ (Occurrence) کا قلب مبارک کا اتناز بردست صدمہ ہوا کہ آپ ملی الله علیہ وسلم نے اس سال کا نام 'عام الحزن' 'یعنی م کا سال رکھ دیا۔

اے ہارے ربعز وجل! ہاری تمام اسلامی بہنوں کو اُم المؤمنین حضرت خدیجة الکبری رضی اللہ عنہا جیسی وفاکی تصویر سچائی کی خوگر صابرہ مجسمہ اخلاق جال پرسوز فہم و فراست والی عورت بنا۔ آمین! 

# اميرالمؤمنين حضرت على مرتضلي

## كرم التدنعالي وجهدالكريم

الحبد لله رب العالبين والصلوة والسلام على سيد البرسلين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين اما بعد! فقد قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحبيد اعوذ بالله من الشيطن الرجيم؛ بسم الله الرحين الرحيم. مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ وَالَّذِينَ عَمَعَهُ آشِدًا ۗ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآ ۗ وُ بَيْنَهُمْ تَرْهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِنَ اللَّهِ وَرضُوانًا (پ٢٦ ركوع:١١) صدق الله مولينا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم الامين عليه وعلى آله افضل الصلوات وأكمل التسليمره

ایک بارجم سب مل کرساری کا کنات کے آقاومولی جناب احرمجتنی محرمصطفے صلی التدعليه وسلم كوربارؤر بارمس بلندا وازست جموم جموم كردرود شريف كانذرانداور مديه بيشكري -صَلَى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ واله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله.

حضرات! دنیامی بیشارانسان پیدا ہوئے جن میں سے اکثر ایسے ہوئے کہان میں کوئی ممال وخوبی اور بعض لوگ ایسے ہوئے جو صرف چندخوبیاں رکھتے تھے مگر حضرت علی مرتعنی کرم الله تعالی و جهه الکریم کی وه ذات گرامی ہے جو بہت ہتے کمال و

خطبات رمضان کونگی کی ادا ک

خوبیوں کی جامع ہے کہ آپ شیر خدا بھی ہیں اور دامادِ مصطفے بھی حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی محضرت فاطمہ زہراء کے شوہر نامدار بھی اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی صاحب سخاوت بھی اور صاحب شجاعت بھی عبادت وریاضت والے بھی اور فصاحت و بلاغت والے بھی علم والے بھی اور طلم والے بھی فات خیبر بھی اور میدانِ فصاحت و بلاغت والے بھی علم والے بھی اور طلم والے بھی فات خیبر بھی اور ہرایک خطابت کے شہروار بھی غرضیکہ آپ بہت سے کمال وخوبیوں کے جامع ہیں اور ہرایک میں ممتاز ویگائ دروزگار ہیں۔ ای لیے دنیا آپ کو مظھر العجائب و الغرائب سے یاد میں متاز ویگائ دروزگار ہیں۔ ای طرح یادکرتی رہے گی۔

مرتضی شیر حت آ شجع الشجعین مرتضی شیر حت آ شجع الشجعین باب فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام باب فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن

يُرتو دستِ قدرت به لا کھول سلام

نام ونسب

آپ کا نام نامی 'علی بن ابی طالب' اور کنیت' ابوائحن و ابوتر اب' ہے۔ آپ

سرکار اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب کے صاحبزادے ہیں' یعنی حضور کے
چپازاد بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ محتر مہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہشم ہے۔ اور سیہ
پہلی ہشی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فر مائی۔ (تاریخ افتاعا میں اا)

آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے علی بن ابوطالب بن عبد المطلب بن ہشم بن
عبد مناف۔ آپ میں عام افعیل میں پیدا ہوئے اور اعلانِ نبوت سے پہلے ہی مولائے کل
سید الرسل جناب احد مجتبی محمد صطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے کہ جب قریش
قبط میں مبتلا ہوئے تھے تو حضور نے ابوطالب پرعیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت
علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو لے لیا تھا۔ اس طرح حضور کے سائے میں آپ نے
پرورش پائی اور آئیس کی گود میں ہوش سنجالا آئی محلتے ہی حضور کے سائے میں آپ نے

انبیں کی با تنب سین اور انبیں کی عاد تنب سیکھیں۔ اس لیے بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن بھی آلودہ نہ ہوا کی بینی آپ نے بھی بت پرستی نہ کی اور اسی لیے کرم اللہ تعالی وجہہ آپ کا اقتب ہوا۔ (ہزیہ المکامة الحدریة وغیرہ)

آب كاقبول اسلام

حفرت علی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم نوعمرلوگوں میں سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئے۔ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ جب آپ ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر مبارک دی سال تھی۔ بلکہ بعض لوگوں کے ول کے مطابق نوسال اور بعض کہتے ہیں کہ آٹھ سال اور پچھلوگ اس سے بھی کم بتاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اجمد رضا بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان تنزید الماکانة الحید رید میں تحریفر ماتے ہیں کہ بوقتِ اسلام آپ کی عمر آٹھ سال تھی۔

آپ کے اسلام قبول کرنے کی تفصیل محمد بن اسحاق نے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہ کو دات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب بدلوگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ لوگ بد کیا کررہ تھے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بداللہ تعالیٰ کا ایسادین ہے۔ س کو اس نے اپنے لیے متحبود صلی اللہ علیہ واشاعت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ لہذا میں تم کو بھی ایسے معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکمیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں تم کو اسی کی عبادت کا تم کو رسان کی عبادت کا تھم دیتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم نے کہا کہ جب تک میں اپنے باپ ابوطا لب سے دریافت نہ کرلوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ چونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راز کا فاش ہونا منظور نہ تھا اسی لیے آپ نے فرمایا: اے علی! اگر تم اسلام نہیں لاتے ہوتو ابھی اس معاملہ کو پوشیدہ رکھو کسی پرظا ہر نہ کرو۔

https://ataunnabi.blogspot.com/
مطبات رمفیان مطبات رمفیان مینان م

نے آپ کے دل میں ایمان کوراسخ کر دیا تھا' دوسری مبیح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کرلیا اور اسلام لے آئے۔

آ پ کی ہجرت

سرکارِ اقد س مطابق که معظمه نے جب خدائے تعالی کے مطابق که معظمه سے مدینه طیبه کی جمرت کا ارادہ فر مایا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجهدالکریم کو بلا کرفر مایا کہ جھے خدائے تعالی کی طرف سے بجرت کا تھم ہو چکا ہے لہذا میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا'تم میر ہے بستر پرمیری سبزرنگ کی جاوراوڑھ کرسورہو'تہ ہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی ۔ قریش کی ساری امانتیں جومیر ہے یاس رکھی ہوئی بین ان کے مالکوں کو دے کرتم بھی مدینہ طے آنا۔

یہ وقع ہوائی خوفا ک اور نہایت خطرہ کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ القارِقریش ہونے کی حالت میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے قل کا ارادہ کر چکے ہیں ای لیے خدائے تعالی نے آپ کواپ بستر پرسونے سے منع فرما دیا ہے۔ آج حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا بستر قل گاہ ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب وانائے تھا یا وغیوب جناب احمد مجتبے محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ جہمیں کوئی تکلیف نہ ہوگ ویورایقین تھا امانتیں دے کرتم بھی مدینہ چلے آنا'۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی و جہدالکر یم کو پورایقین تھا کہ وشمن مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سیس کے میں زندہ رہوں گا اور مدینہ ضرور پہنچوں گا۔ البندا سرکاراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جوآج انطام کا نئوں کا بچھونا تھا وہ حضرت علی رشی اللہ عنہ وسلم کی سے بی کہا بستر جوآج اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ سورت پورب کی بیائے بچھم سے نکل سکتا ہے گر حضور کے فرمان کے خلاف نہیں ہوسکتا ہے۔ بعلی منتی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات بھرآ رام سے سویا منتی آئھ کر معشور کے فرمان کے خلاف نہیں ہوسکتا ہے۔ معشرت علی منتی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات بھرآ رام سے سویا منتی آئھ کر کہا تھورت کی مانوں کی میں رات بھرآ رام سے سویا منتی آئھ کر کہا کہا ہوں کی مانوں کی میں رات بھرآ رام سے سویا منتی آئھ کر کہا گھور کی ان کے مالوں کو سونیا شروع کیا اور کسی سے نہیں جمیا۔ ای طرح مکہ کو کھور کی کہا کہ کی مانوں کی میں رات بھرآ رام سے سویا میں ان میں کہ میں رات بھرآ رام سے سویا میں انہم کی کھورک کیا در کی کہا ہوں کی مانوں کو سونیا شروع کیا اور کسی سیس جمیا۔ ای طرح مکم کھورک کی کو کو کھورک کیا دور کی کھورک کیا کہ کو کھورک کیا دور کی کھورک کو کھورک کیا کہ میں رات بھرآ رام سے موال میں کہنچوں کیا کہ کھورک کیا دور کیا کہ کھورک کو کھورک کیا کہ کو کھورک کیا کورک کے کھورک کیا کہ کھورک کیا کورک کے کھورک کے کورک کے کھورک کیا کھورک کے کھورک کیا کھورک کیا کھورک کیا کھورک کیا کھورک کے کہا کورک کے کھورک کیا کھورک کے کھورک کیا کھورک کیا کھورک کیا کھورک کے کھورک کیا کھورک کیا کھورک کے کھورک کیا کھورک کے کھورک کے کھورک کے کھورک کے کھورک کے کھورک کیا کھورک کے کھورک کیا کھورک کیا کھورک کیا کھورک کیا کھورک کے کھورک کے کھورک کے کھورک کے کھورک کے کھورک کورک کے کھورک کے کھورک کے کھورک کے کھورک کے کھورک کے کھورک کورک کے کھورک کے کھورک کے ک

منطبان رمضان کے بعد میں بھی مدینہ کی طرف چل پڑا۔ راستہ میں بھی مدینہ کی طرف چل پڑا۔ راستہ میں بھی کی نے بھورصلی اللہ میں بھی کی نے بھورصلی اللہ علیہ وہلی محصرت کلاؤم رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف فرما تھے میں بھی وہیں تھہر گیا۔
علیہ وہلم حضرت کلاؤم رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف فرما تھے میں بھی وہیں تھہر گیا۔
ایک بار پھر ہم اور آپ سب لوگ مل کر مکہ کے سرکار مدینہ کے تا جدار دونوں عالم کے مختار جناب احمد مجتنے محم مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں بلند آ واز سے درود شریف کی ڈالیاں پیش کریں۔ صلّی اللّه عَلَی النّبِتِی الْاُمِّیِ الله ۔
اُخوت رسول

برادران ملت! حضرت على كرم الله تعالى وجبه الكريم كى بهت ى خصوصيات يمل على الله عليه وسلم ك واماد اور چازاد بعائى بهون على موف كر سابق الله عليه وسلم ك واماد اور چازاد بعائى بهون على مون عقد مؤاخاة " بيل بحى آب ك بهائى بيل و جيما كه ترفدى شريف بيل حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهمات روايت كه رسول الله سنى الله عليه وسلم في جب مدين طيب بيل أخوت يعنى بهائى چاره قائم كيا كه دو دوصحابه كو بهائى بنايا تو حضرت على رضى الله عنه روت بوك بارگاه رسالت على حاضر بهوك اور عرض كيا و حضرت على رضى الله عنه روت بهوك بارگاه رسالت على حاضر بهوك اور عرض كيا يارسول الله! آپ في ساد صحابه كه درميان اخوت قائم كى دايك صحابي كو دوسر عاب كابهائى نه بنايا بيل يول بى ره گيا۔ تو سركار اقدس صلى الله عليه وسلم في في مايا ، كابهائى نه بنايا عمل به يون بى ره گيا۔ تو سركار اقدس صلى الله عليه وسلم في مايا "أنت آختى في الله نيكا والا بحرة " "ليعني تم دنيا اور آخرت دونوں عليه وسلم مير من بهائى بو و (مكلوة شريف ١٤٥٥)

### آپ کی شجاعت

برادرانِ اسلام! حضرت علی رضی الله عنه کی شجاعت اور بہادری شہرہ آفاق ہے عرب وجم میں آپ کی قوت بازو کے سکتے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے رعب و دبد بہت آج بھی بڑے بین آپ کے رعب و دبد بہت آج بھی بڑے بین ہے جاتے ہیں۔ جنگ جوک کے موقع پر آج بھی بڑے بین مقرر فرما دیا تھا'اس لیے سرکارِ اقد س صلی الله علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ طیبہ پر اپنا نائب مقرر فرما دیا تھا'اس لیے

اس میں حاضر نہ ہو سکے۔ باقی تمام غزوات و جہاد میں شریک ہوکر بردی جانبازی کے ساتھ کفار کامقابلہ کیااور بوے بوے برادروں کوائی تلوار سے موت کے گھاٹ اتاردیا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسود بن عبدالاسد مخزومی کو کاٹ کرچہنم میں پہنچایا تو اس کے بعد کا فروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اورائیے بیٹے ولید بن عتبہ کوساتھ لے کرمیدان میں نکلا اور چلا کرکہا کہ اے محمد (صلی الله عليه وسلم)! اشراف قريش ميں سے ہمارے جوڑ کے آ دمی بھیج! حضور نے بيان كر فرمایا: اے بنی ہاشم! اُٹھواور حق کی حمایت میں اڑوجس کے ساتھ اللہ تعالی نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔حضور کے اس فر مان کوئن کر حضرت حمز ہ حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی الله عنهم وتمن كى طرف بوسط في لشكر كاسر دارعتبه حضرت حمزه رضى الله عند كے مقابل موااور ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ولید جسے اپنی بہادری پر بہت بڑا نازتھا وہ حضرت علی رضی اللّٰد عنہ کے مقابلہ کے لیے مست ہاتھی کی طرح حجومتا ہوا آ گے بڑھتا اور ڈیٹیس مارتا ہوا آپ پرحمله کیا مگرشیرخداعلی مرتضی کرم الله تعالی و جهه الکریم نے تھوڑی ہی دہر میں اسے مارگرایااور ذوالفقار حیدری نے اس کے تھمنڈ کوخاک وخون میں ملادیا۔اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عنبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کوزمی کردیا ہے تو آب نے جهیث کراس برحمله کیا اورائے بھی جہنم میں پہنچادیا۔

اور جنگ اُصد میں جبکہ سلمان آ گے اور پیچے سے کفار کے نیج میں آ گئے جس کے سبب بہت سے لوگ شہید ہوئے تو اس وقت سرکارِ اقد س سلمانو ! تمہارے نی کافروں کے گھیر میں آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے مسلمانو ! تمہارے نی ل کردیئے گئے اس اعلان کو من کرمسلمان بہت پریشان ہو گئے یہاں تک کہ اِدھر اُدھر تنز بتر ہو گئے بلکہ ان میں سے بہت لوگ بھا گ بھی مجے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہدالکر یم فرمات بیں کہ جب کا فروں نے مسلمانوں کو آ مے پیچے سے گھیر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہ سے اوجمل ہو جھے تو بہلے میں نے حضور کو زندوں میں تلاش کیا مگر نہیں یا اور کیم میری نگاہ سے اوجمل ہو جھے تو بہلے میں نے حضور کو زندوں میں تلاش کیا مگر نہیں یا با پھر

شہیدوں میں تلاش کیا وہاں بھی نہیں یا یا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا ہر گرنہیں ہو سكتا كه حضور ميدان جنگ سے بھاگ جائيں۔ للندا الله تعالى نے اسپے رسول ياك كو آسان پراٹھالیا۔اس کے اب بہتری ہے کہ میں بلوار کے کرکافروں میں کھس جاؤں يهال تك كه لزية لزية شهيد بهوجاؤل فرمات مين كه من بن تلوار لي كرايبا سخت حمله کیا که کفار جی میں سے منتے گئے اور میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کود مکھایا تو مجھے ب انتهاء خوش موئی اور میں نے یقین کیا کہ اللہ تبارک و نعالی نے فرشنوں کے ذریعہ اسیخ حبیب کی حفاظت فرمائی۔ میں دوڑ کرحضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہوا' كفاركروه دركروه حضور برحمله كرنے كے ليے آنے لكے۔ آپ نے فرمایا: على ان كوروكو تومیں نے تنہا ان سب کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیردیئے اور کی ایک کول بھی کیا۔اس کے بعد پھرایک گروہ اور حضور پرحملہ کزنے کی نیت سے بڑھا 'آپ نے پھرمیری طرف اشارہ فرمایا تو میں نے پھراس گروہ کا 9 کیلے مقابلہ کیا۔اس کے بعد حضرت جریل نے آ كر حضور صلى الله عليه وسلم من ميرى بهادرى اور مدوى تعريف كي تو آب فرمايا: "إن أ مِنِی وَ آنَا مِنهُ "بعن بِ بُک علی محصد میں اور میں علی سے ہوں مطلب بیا ہے کے علی کو مجھے سے کمال قرب حاصل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوٰ ق واقضل التسلیم کے اس فرمان کوئ کر حضرت جبريل نے عرض كيا "و كأنا مِنكُمًا" كغني ميں تم دونوں ہے ہوں۔ سركارِ اقدى صلى الله عليه وسلم كونه ما كرخضرت على رضى الله عنه كا شهيد موجانے كى نیت سے کافروں کے جنتے میں تنہا تھی جانا اور حضور پر حملہ کرنے والے گروہ در گروہ سے السيلےمقابله كرنا آپ كى بےمثال بہادرى اور انتہائى دليرى كى خبر ديتا ہے ساتھ ہى حضور

اور حضرت کعب بن ما لک انصاری رضی الله عندے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے روز عمر و بن عبدود (جوایک ہزار سوار کے برابر مانا جاتا تھا) ایک جھنڈا

صلى الله عليه وسلم سا سي السي كوشق اور كي محبت كابھى پيندديتا ہے۔ رضى الله تعالى

عنه وارضاه عنا

خطبات رمضان کے ہوئے نکا تا کہ وہ میدانِ جنگ کود کھے جب وہ اوراس کے ساتھ کے سوارا یک مقام پر کھڑے ہوئے نکا تا کہ وہ میدانِ جنگ کود کھے جب وہ اوراس کے ساتھ کے سوارا یک مقام اللہ عقر ہے ہوئے قاس سے حفرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر واقع قریش سے اللہ کہ تم وے کرکہا کرتا تھا کہ جب بھی جھے کوکئی شخص دواجھے کا موں کی طرف بلاتا ہے قو میں اس میں سے ایک کو ضرورا فقیار کرتا ہوں۔ اس نے کہا: ہم الب بھی کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تھے اللہ ورسول (جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم الب بھی کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تو اب میں تھے کو مقابلہ کی وعوت و بتا ہوں اور اس کی طرف بلاتا ہوں۔ عمر و نے کہا: جھے ان میں سے کسی کی حاجت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تو اب میں تھے کو مقابلہ کی وعوت و بتا ہوں اور اس کی خدا کی قتم! میں جھے کو قل کرنا پند کرتا ہوں۔ یہن کرعمروکا خون گرم ہوگیا اور حضرت علی رضی کی قتم! میں جھے کوقل کرنا پند کرتا ہوں۔ یہن کرعمروکا خون گرم ہوگیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوا' دونوں میدان میں آگئے اور تھوڑی دیر مقابلہ کے بعد شیر خدا اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوا' دونوں میدان میں آگئے اور تھوڑی دیر مقابلہ کے بعد شیر خدا نے اسے ہوت کے گھاٹ اتا کر جہنم میں پہنچادیا۔

اورمحر بن اسحاق کہتے ہیں کہ عمر و بن عبد ودمیدان میں اس طرح پر نکلا کہ لو ہے ک زریں پہنے ہوئے تھے اور اس نے بلند آ وازے کہا ہے کوئی جو میر ہے مقابلہ میں آئے! اس آ وازکوس کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور مقابلہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ! بیعمر و بن عبد ود ہے۔ دوسری بارعمرونے پھر آ وازدی کہ میرے مقابلہ کے لیے کون آتا ہے؟ اور مسلمانوں کو ملامت کرنی شروع کی۔ کہنے لگا: تمہاری وہ جنت کہاں ہے جس کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہوکہ جو بھی تم میں سے مارا جاتا ہے وہ سید سے اس میں داخل ہو جاتا ہے میرے مقابلہ کے لیے کسی کو کیون نہیں کھڑ اکرتے ہو۔ دوبارہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑ ہے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی مگر آپ نے پھر وہی فرمایا کہ بیٹھ جاؤ! تیسری بارعمرونے پھر وہی آ واز دی اور پھواشعار بھی پڑ سے۔ راوی کا بیان ہے کہ تیسری

اے عمرو! جلدی نہ کر'جو عاجز نہیں ہے وہ تیرے پاس تیری آ واز کا جواب دینے والا تچی نیت اور بصیرت کے ساتھ آ گیا اور ہر کا میاب ہونے والے کو سچائی ہی نجات دین ہے مجھے بوری اُمید ہے کہ میں تیرے جنازہ پر ایسی ضرب وسیتے ہے نوحہ کرنے والیوں کو قائم کروں گا کہ جس کاذکر لوگوں میں باقی رہے گا۔

> شاهِ مردال شیرِ یزدال قوت پروردگار کا فَتنی اِلّا عَلِی کا سَیْفَ اِلّا ذُو الْفِقَار

بعنی حضرت علی بہادروں کے بادشاہ 'خدا کے شیر اور قوت پروردگار ہیں' ان کے سوا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں۔

ايك بارجم سب لوگ لل كر بهر بلندا وازيت سركار اقدى سلى الله عليه وسلم كى بارگاه مين درود شريف كا نذرانه پيش كرين - صَلَّى الله عَلَى النَّبِيّ الْاقِيقِ الح

ای طرح جنگ خیبر کے موقع پر بھی حضرت علی رضی اللّٰد عند نے شجاعت اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے ہیں جس کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا اور لوگوں کے دلوں میں جوش و ولولہ پیدا کرتارہے گا۔

خیبر کاوہ قلعہ جومُر حب کا پایئے تخت تھا'اس کا فتح کرنا آسان نہ تھا۔اس قلعہ کوسر کرنے کے لیے سرکاراقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جھنڈ اعنایت فرمایا اور دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا'لیکن فاتح خیبر ہونا تو کسی اور کے لیے مقدر ہو چکا تھا'اس لیے ان حضرات سے وہ فتح نہ ہوا۔ جب اس میں بہت زیادہ دیر ہوئی تو ایک دن سرکاراقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہت زیادہ دیر ہوئی تو ایک دن سرکاراقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہت زیادہ دیر ہوئی تو ایک ون سرکاراقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہت زیادہ در ہوئی تو ایک ون سرکاراقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سے جمعنڈ اکل ایک ایٹے عطا فرمائے گا'وہ شخص اللہ ورسول کو دوست رکھتے ہیں۔

(جل جل الہ وصلی اللہ علیہ وسلی ا

حضور کی اس خوشخری کوئ کرصحابہ کرام نے وہ رات بڑی بیقراری میں کائی اس لیے کہ ہرصحابی کی بیتمناتھی کہ اے کاش! رسول اندسلی اللہ علیہ وسلم کل صبح ہمیں جمندا عنایت فرماتے تو اس بات کی سند ہو جاتی کہ ہم اللہ ورسول کو مجبوب رکھتے ہیں اور اللہ و رسول ہمیں جاتے ہیں اور اس نعت عظی و سعادت کبری ہے بھی سرفراز ہو جاتے کہ فات خیبر بن جاتے ۔ اس لیے کہ وہ صحابی تھے وہائی ہیں تھے۔ ان کا بیعقیدہ ہر گزنہیں تھا کہ کل خیبر بن جاتے ۔ اس لیے کہ وہ صحابی تھے وہائی ہیں تھے۔ ان کا بیعقیدہ ہر گزنہیں تھا کہ کل خیبر بن جاتے ۔ اس کی کیا خبر؟ بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے موب وانا کے خضور کواس کی کیا خبر؟ بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے موب وانا ہے خوب کو انا ہے کہ وہ کا ہوکر خوایا وہ کا باتھ کے ہو ہوگھ فرمایا ہے وہ کا ہوکر

مطباب رمضان ۱۲۰ کی در ۱۲ کی در ۱۲۰ کی در ۱۲ کی در ۱۲۰ کی

جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیهم اجمعین اُمیدیں لیے ہوئے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے اور ادب کے ساتھ دیکھنے لگے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسليم آج كس كوسرفراز فرمانتے ہيں۔سب كى ارمان بھرى نگاہيں حضور كے لب مبارك كى جنبش برقربان مورى تقى كهركار نفرمايا: "أيْسنَ عَسلِسى بْسنُ أَبِسيْ طَالِبُ "لِعِنْ على بن الى طالب كهال بين ؟ لوكول في عرض كيا يارسول الله إو آشوب چیتم میں مبتلا ہیں۔ان کی آسمیس رکھتی ہیں آپ نے فرمایا: کوئی جا کران کو بلالا ئے۔ جب حضرت على رضى الله عنه لائے گئے تو رحمت عالم صلى الله عليه وسلم نے ان كى آئھوں يرلعاب وبهن لگاياتو وه يالكل تھيك ہو تئيں۔ حديث شريف كے اصل الفاظ بير ہيں: "فَبُصَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وبعلم فِي عَيْنَيْهُ فَبُواً "اوران كي تكويل اس طرح الجیمی ہوگئیں "کو یا دُکھتی ہی نہ تھیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈ ا عنايت فرمايا \_حضرت على رضى الله عنه في عرض كيا أيارسول الله! كياميس ان لوكول في اس وفتت تك كرون جب تك كه وه بهارئ طرح مسلمان نه بهوجا تيس حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ زمی سے کام لؤ پہلے انہیں اسلام کی طرف بلاؤ اور پھر بتلاؤ کہ اسلام قبول كرنے كے بعدان بركمياحقوق ہيں۔خداكی شم!اگر تمہاري كوشش سے ايك شخص كو بھي ہدایت مل گئ تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا۔ (بخاری مسلم مکلؤی ص ۲۷) اسلام قبول كرنے ياملح كرنے كى بجائے حضرت على رضى الله عندسے مقابله كرنے کے کیے مُرحب بیرجزیر متاہوا قلعہ سے باہر لکلا:

قسد عسا حیب انسی مسر حسب سسا کیسسا کیسسالاح بسط ل مسجر ب نسسا کیسسالاح بسط ل مسجر ب یعنی بے شک خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں 'ہتھیاروں سے لیس' بہادراور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں رجز کا پیشعر پڑھا:

مطباب رمضان کوچی کی (۱۲۱ کی مطباب رمضان

انــا الــذى ســمتـنـى امــى حيــده كــليـــث غــابــات كــريــه الـمنـظـره

یعنی میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام''شیر'' رکھا ہے' میری صورت حمارُ وں میں رہنے والے شیر کی طرح خوفناک ہے۔

مُرحب بدے گھمنڈ سے آیا تھالیکن شیر خداعلی مراشنی نے اس زور سے تلوار ماری کر حب بدے گھمنڈ سے آیا تھالیکن شیر خداعلی مراشنی کے ہوئی دانتوں تک پہنچ گئی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد آ یہ فتح کا اعلان فرمادیا۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے کہ اس روز آپ نے خیبر کا درواز واپنی پیٹے پراٹھالیا تھا اور اس پرمسلمانوں نے چڑھ کر قلعہ کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے وہ درواز ہ بجینک دیا۔ جب لوگوں نے اسے تھسیٹ کر دوسری جگہ ڈالنا جا ہا تو جالیس آ دمیوں سے کم اسے اُٹھانہ سکے۔ (تاریخ الخلفاء ص۱۱۱)

اورابن عساکرنے ابورافع ہے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ خیبر میں قلعہ کا بھائک ہاتھ میں لے کراس کوڈ ھال بنالیا وہ بھائک ان کے ہاتھ میں برابر رہااور وہ لڑتے رہے بہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں خیبر کوفتح فر مایا۔اس کے بعد بھائک کوآپ نے بھینک ویا۔ لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے ساتھ کئی آ دمیوں نے مل کے اسے بلٹنا چاہا مگروہ نہیں بلٹا۔ (تاریخ الخلفاء مسمالا)

اكب بارآب حضرات بجر بلندآ وازيد درود شريف برهيس - صَلَّى اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ النَّهِ الْأَقِي النَّع -

آپکاملیہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ جسم کے فربہ تھے اکثر تو داستعال کرنے کی وجہ ہے سرکے بال اُڑے ہوئے ہے۔ آپ بہایت قوی اور میانہ قد مائل بہتی تھے۔ آپ کا پیٹ دیگر اعضاء کے اعتبار سے کسی قدر بھاری تھا۔ مونڈھوں کے درمیان کا گوشت بھرا ہوا تھا۔

https://ataunnabi.blogspot.com/
مطباب رمضان ۱۲۲ کی دوروستان کی دو

پیٹ سے بنچ کاجسم بھاری تھا۔ رنگ گندمی تھا۔ تمام جسم پر لمبے لمبے بال آپ کی ریش مبارک گھنی اور درازتھی۔

مشہور ہے کہ ایک بہودی کی داڑھی بہت مختفرتھی کھوڑی پرصرف چندگنتی کے بال
سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک بڑی تھنی اور لمبی تھی۔ ایک دن وہ یہودی
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے گئے: اے علی! تمہار اید دعویٰ ہے کہ قرآن میں سارے
علوم ہیں اور تم باب مدینۃ العلم ہوتو بتاؤ! قرآن میں تمہاری تھنی داڑھی اور میری مختفر
داڑھی کا بھی ذکر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں! سورہ اعراف میں ہے:
داڑھی کا بھی ذکر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں! سورہ اعراف میں ہے:
دُو الْبُسَلَدُ السَطِّیْتِ بُ یَنْحُورُ جُ نَبَاتُ الله بِالَیٰ اللہ کے تھم سے خوب لگاتی ہے اور جو
اللّانک کے سگا '' یعنی جواچھی زمین ہے اس کی ہر بالی اللہ کے تھم سے خوب لگاتی ہے اور جو
خراب ہے' اس میں سے نہیں نگلتی مگر تھوڈی بہشکل۔ (پہرکوئی۔ ۱۱)

تواہے یہودی!وہ اچھی زمین ہما دی تھوڑی ہے اور خراب زمین تیری ٹھوڑی۔
معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کاعلم بہت وسیع تھا کہ اپنی تھنی داڑھی اور
یہوں کی مخضر داڑھی کا ذکر آپ نے قرآن مجید میں ثابت کر دکھایا۔اور یہ بھی ثابت ہوا
کہ قرآن سارے علوم کا خزانہ ہے گر لوگوں کی عقلیں اس کے بیجھنے سے قاصر ہیں۔
ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے:

جسميع العلم في القسران لكن تسقساصسر عسنسه افهام الرجال

حضرت على رضى الله عنه اوراحاديث كريمه

حضرت علیكرم الله تعالی و جهدالكريم کی فضیلت میں بہت ی حدیثیں وارد بین بلکه امام احمد رحمة الله علیہ فضیلت میں بین كى اور صحابی كی امام احمد رحمة الله علیه فرماتے بین كه جتنى حدیثیں آپ كی فضیلت میں بین كى اور صحابی كی فضیلت میں اتنى حدیثیں نہیں بیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت سعد بن وقاص رضی الله فضیلت میں اتنی حدیثیں نہیں بیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت سعد بن وقاص رضی الله علیہ وسلم نے عنہ سے روایت ہے كہ غزوة تبوك كے موقع پر جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے

مطبات رمضان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا تھم فر مایا اور اپ ساتھ نہیں لیا تو انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ مجھے یہاں عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جاتے ہیں۔ تو سرکارِ اقدی نے فر مایا ''اکما تکو طلبی اُن تکون مینٹی بِمَنْوِ لَةِ هَادُون مِنْ مُوسلی ''یعنی کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہوکہ میں تہہیں اس طرح چھوڑ جاتا ہوں میں مورق میں تہہیں اس طرح حصور جاتا ہوں کہ جس طرح حصرت مولی علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کوچھوڑ گئے۔ البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔

مطلب بیہ ہے کہ جس طرح حضرت موٹی علیہ السلام نے کو وطور پرجانے کے وقت چالیس دن کے لیے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ بنایا تھا' اسی طرح جنگ تبوک کی روائلی کے وقت' میں تم کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر جا رہا ہوں۔ لہذا جو مرتبہ حضرت موٹی علیہ السلام کے خزد کیے حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا' وہی مرتبہ ہماری بارگاہ میں تمہارا ہے۔ اس لیے اے علی آئمہیں خوش ہونا جا ہیے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اس خوشخبری سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلی ہوگئی۔

رافضی اس حدیث شریف سے حضرت علی رضی الله عند کے لیے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کاخلیفہ بلافصل ہونے کا استدلال کرتے ہیں جو صحیح نہیں ۔ اس لیے کہ حضور نے ان کوخلیفہ مطلق نہیں بنایا تھا بلکہ ان کی خلافت محض خانگی اُ مورکی گرانی اور اور اہل وعیال کی دکھے بھال کے لیے تھی اس سب سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کو مدید خطیبہ کا صوبہ دار حضرت سباع عرفطہ کو مدید منورہ کا کوتو ال اور حضرت ابن اُم مکتوم کو این مسجد کا امام بنایا تھا (رضی الله عنهم)۔

مزیدجوابات کے لیے تحفہ اثناعشر بیکامطالعہ کریں۔

رید اور حضرت اُم سلمه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ سرکارِ اقدی سلی الله علیہ وسلم اور حضرت اُم سلمه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ سرکارِ اقدی سلم نے فرمایا: علی سے منافق مخبت نہیں کرتا اور مؤمن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا۔ (ترندی)

خطبات رمضان الله المنا الله المنان الله عنه كي بيائي بلندو بالا شان به كدم كار اقدى صلى الله عليه وسلم في آپ سے محبت نه كرنے كومنا فق ہونے كى علامت تظہر ايا اور آپ سے بغض وعداوت ركھنے كومؤمن نه ہونے كا معيار قرار ديا 'لينى جوحفرت على رضى الله عنه سے محبت نه كرے وہ مؤان سے بغض وعداوت ركھن وہ مؤمن نہيں۔ سے محبت نه كرے وہ منا فق ہا ورجوان سے بغض وعداوت ركھن وہ مؤمن نہيں۔ اور حضرت أم سلمہ رضى الله عنها سے مروى ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ' مَنْ سَتَ عَلِيًّا فَقَدْ سَيَنَى ' ' يعنى جس نے كار اجمال كها تو تحقيق اس نے محمد فرمايا: ' مَنْ سَتَ عَلِيًّا فَقَدْ سَيَنَى ' ' يعنى جس نے كار کو رُد اجمال كها تو تحقيق اس نے محمد فرمايا: ' مَنْ سَتَ عَلِيًّا فَقَدْ سَيَنِيْ ' ' يعنى جس نے كار کو رُد اجمال كها تو تحقيق اس نے محمد فرمايا: ' مَنْ سَتَ عَلِيًّا فَقَدْ سَيَنِيْ ' ' يعنى جس نے كار کو رُد اجمال كہا تو تحقيق اس نے محمد فرمايا: ' مَنْ سَتَ عَلِيًّا فَقَدْ سَيَنِيْ ' ' يعنى جس نے كار کو رُد اجمال كہا تو تحقيق اس نے محمد فرمايا: ' مَنْ سَتَ عَلِيًّا فَقَدْ سَيَنِيْ ' ' يعنى جس نے كار کو رُد اجمال كہا تو تحقيق اس نے محمد فرمايا: ' مَنْ سَتَ عَلِيًّا فَقَدْ سَيَنِيْ وَسَدَ مَنْ فَلَهُ مَنْ الله على الله على الله کہا تو تحقیق اس نے محمد فرمايا: ' مَنْ سَتَ عَلِيًّا فَقَدْ سَيَنِيْ مَنْ الله عليہ الله على الله على الله على الله على الله على الله على اله الله على ال

یعیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اتنا قرب اور نزود کی می اسل ہے کہ جس نے ان کی شان میں گتاخی و بے ادبی کی تو گویا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتاخی و بے ادبی کی مظاصم سے کہ ان کی تو ہین کرنا حضور کی تو ہین کرنا حضور کی تو ہین کرنا ہے۔ العیاذ باللہ تعالیٰ !

اور حضرت الوالطفیل رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی الله عنه سے نہ ایک کھلے ہوئے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں الله کی قتم دے رکم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یوم غدرِئم میں میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تو اس مجمع سے تیس آ دمی کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے گواہی دی کھٹو سے ہوئے اور ان لوگوں نے گواہی دی کہ حضورصلی الله علیہ وسلم نے اس روز فرمایا تھا: ''مَنْ تُحَدِّتُ مَوْلا اُو کَالله وَ عَالِم مَنْ وَ الله وَ وَ عَالِم مَنْ عَادَاهُ ''لینی میں جس کا مولی ہوں علی بھی اُس کے مولی ہیں۔ یا اللہ العالمین! جو شخص علی سے مجت رکھے تو بھی اس سے مجت رکھ اور جو شخص علی سے عداوت رکھ رائے اُنظفاء )

ا .... في حصل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسيلة على رضى الله عنه و ٢٠٠٠ لان مدينة يكون لها في العادة ابواب و لا توجد مدينة لها باب واحد فمدينة العلم له سبع المدان يبغى ان يكون لها ابواب كثيرة 11 . (حاشيرتاري الخلفاء ١١٧)

اورطبرانی وبزار حضرت جابر رضی الله عنه سے اور ترفدی و حاکم حضرت علی رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: 'آبّا مَدِیْنَهُ اِلْعِلْمُ وَعَلَیْ بَابُهَا ''یعنی میں علم کاشہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں ۔علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة والرضوان تحریر فر ماتے ہیں کہ بیت سین حسن ہے اور جنہوں نے اس کو موضوع کہا ہے انہوں نے علطی کی ہے۔ (تاریخ الخلفائی سامیا)

اور حفرت أمسلم درض الله عنها سے روایت ہے کہ رسول اکرم سلی الله علیہ وہلم نے فرمایا: 'مَنْ اَحَبَّ عَلِیًّا فَقَدُ اَحَبَّنِی ''یعنی جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی تواس نے الله محبت کی۔ 'وَمَنْ اَحَبَّنِی فَقَدُ اَحَبَّ اللّٰهَ ''اور جس نے مجھ سے محبت کی تواس نے الله تعالیٰ سے محبت کی ۔ 'وَمَنْ اَبْغَضَ عَلِیًّا فَقَدُ اَبْغَضَنِی وَمَنْ اَبْغَضَنِی فَقَدُ اَبْغَضَ الله مُعَنِی وَمَنْ اَبْغَضَنِی فَقَدُ اَبْغَضَ کی اس نے مجھ سے دشمنی کی اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے الله اس نے الله اسے دشمنی کی اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے الله اس نے الله اسے دشمنی کی ۔ ( تاریخ الحلاقاء ، کوالہ طرانی )

اور بزار ابویعلیٰ اور حاکم عضرت علی رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فر مایا کہ تمہاری حالت حضرت عیسی علیہ السلام جیسی ہے کہ یہودیوں نے ان سے یہاں تک دشمنی کی کہ ان کی والدہ حضرت مریم (رضی الله عنہا) پر تہمت لگائی اور نصاریٰ نے ان سے محبت کی تو اس قدر صد ہو ہو گئے کہ ان کو الله کا بیٹا کہ دیا۔ حضرت علی رضی الله عنه نے فر مایا: تو کان کھول کر سن لوا میر سے بارے میں دوگروہ ہلاک ہوں گئے ایک میری محبت میں حد سے تجاوز کر کے گا اور میری ذات سے ان باتوں کو منسوب کرے گا جو مجھ میں نہیں ہیں اور دوسرا گروہ اس قدر بغض وعداوت رکھے گا کہ مجھ پر بہتان لگائے گا۔ (تاری الخلفاء)

اس مدیث شریف کی پیشین کوئی حرف بحرف سیخ ہوئی' بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دوفر نے گراہ ہو کر ہلاک ہوئے۔ ایک رافضی اور دوسرے خارجی۔ رافضی اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حد سے خارجی۔ رافضی اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حد سے

خطباتِ مضان کوخدا کہدیا۔ (دیکھئے: تخفہ اثناعشریۂ باب اوّل) اور خارجیوں برحایا یہاں تک کہ ان کوخدا کہدیا۔ (دیکھئے: تخفہ اثناعشریۂ باب اوّل) اور خارجیوں نے ان سے اس قدر بغض وعداوت رکھا کہ ان کوکا فرکہد دیا۔ (معاذ اللّٰدرب العالمین) ابوتر اب

حفرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک کنیت ابوتر اب بھی ہے جیبیا کہ تروع میں بتایا جا چکا ہے جب کوئی شخص آپ کو ابوتر اب کہہ کر پکارتا تھا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے اور رحمت عالم سلی اللہ علیہ وسلم کے لطف وکرم کے مزے لیتے تھے اس لیے کہ یہ کنیت آپ کو حضور ہی سے عنایت ہوئی تھی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک روز آپ مبجد میں آکر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم پر بچھٹی لگ گئی تھی کہ استے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبحد میں تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کے بدن کی مٹی جھاڑتے ہوئے موے فرمایا ''فیم یہ ابنا تو آپ ''یعنی اے مٹی کے باپ! اٹھو! اس روز سے آپ کی بدن کی مٹی جھاڑتے ہوئے کرنے ابنا تو آپ کے بدن کی مٹی جھاڑتے کے بوئے ابنا تو آپ کے بدن کی مٹی اللہ عنہ کی کہ ابت ابوتر اب ہوگئی۔ (رضی اللہ عنہ) ع

### خلفائے ثلاثة اور حضرت على رضوان الله عليهم اجمعين

حضرت علی رضی اللہ عند نے خلفائے ٹلا شہیں سے ہرایک کی خلافت کو بخری منظور فرمایا ہے اور کسی کی خلافت سے انکارنہیں کیا ہے جیسا کہ ابن عندا کر نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ بھرہ تشریف لائے تو ابن الکواء اور قیس بن عبادہ رضی اللہ عنہ مانے کھڑے ہو کر آپ سے بوچھا کہ آپ مہیں بیہ تلایے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعدتم خلیفہ ہو گے تو یہ بات کہاں تک بچ ہے اس لیے کہ آپ سے وزیادہ اس معاملہ میں صحیح بات اور کون کہ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا: بیغلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی وعدہ فرمایا تھا ، جب میں نے سب سے پہلے آپ کی ضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی وعدہ فرمایا تھا ، جب میں نے سب سے پہلے آپ کی نوت کی تصدیق کی تو اب میں غلط بات آپ کی طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی وعدہ مجھ سے کیا ہوتا تو میں حصور سے ابو بکر صدیق و

حد بت عمر فاروق رضی الله عنهما کوحضور کے منبر پر نہ کھڑا ہونے دیتا' میں ان دونوں کوانہیں ہاتھوں سے آل کرڈ التا 'جاہے میراساتھ دینے والا کوئی نہ ہوتا۔ بیتوسب لوگ جانتے ہیں كرسول الله صلى الله عليه وسلم كواحيا تك كسى في قل تبين كيا اورنه آب كايكا يك وصال موا بلکے ٹی دن تک آپ کی طبیعت ناسازرہی اور جب آپ کی بیاری نے زور پکڑااورمؤذن نے آپ کونماز کے لیے بلایا تو آپ نے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کونماز پڑھانے كا كلم فرمایا اورمشامدہ فرماتے رہے۔مؤذن نے پھرآپ کونماز کے لیے بلایا مضور صلی الله عليه وسلم نے بھر حضرت ابو بمرصد بق کونماز پڑھانے کے لیے فرمایا۔ آپ کی ازواج مطہرات میں ہے ایک نے (بعنی حضرت عائشہ صدیقہ دضی اللہ عنہانے) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کوا مامت سے بازر کھنا جا ہاتو آب نے ناراضکی ظاہر کی اور فر مایا کہتم لوگ تو يوسف عليه السلام كے زمانه كى عورتيں ہو۔ ابو برسے كہوكہ وہ لوگول كونماز برطائيں۔ حضرت على رضى الله عند نے فرمایا كه جب رسول الله صلى الله علیه وسلم كا وصال ہو گیا تو ہم نے خلافت کے متعلق غور کرنے کے بعد پھرانہیں کواپنی دنیا کے لیے اختیار کرلیا' جس کو پیارےمصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین یعنی نماز کے لیے منتخب فرمایا تھا' چونکہ نماز دین کی اصل ہے اور حضور دین و دنیا دونوں کے قائم فرمانے والے تھے اس لیے ہم سب نے حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ اور تھی بات یمی ہے کہ وہی اس کے اہل بھی تھے۔اس لیے کسی نے آپ کی خلافت میں اختلاف نہیں کیا اور نہ کسی نے کسی کونقصان پہنچانے کا ارادہ کیا اور نہ کسی نے آپ کی خلافت سے روگردانی کی۔اس بناء پر میں نے بھی آپ کاحق ادا کیا اور آپ کی اطاعت کی۔ میں نے آپ کے نظر میں شریک ہوکر کا فروں سے جنگ کی۔ مال غنیمت یابیت المال سے جو آپ نے دیا وہ ہم نے بخوشی قبول کیا۔ اور جہال کہیں آپ نے مجھے جنگ کے لیے بهیجا میں گیا اور دل کھول کولڑا میہاں تک کمدان کے تھم سے شرعی سزائیں بھی دیں بعنی حدود جاری کیے۔

مطباتِ رمضان کی جی الله عند نے فر مایا کہ جب حضرت ابو بکر صدیت رضی الله عند کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عمرضی الله عند کو اپنا فلیفہ بنایا اور وہ حضرت ابو بکر صدیت کے بہترین جانشین اور سنت نبوی پڑمل کرنے والے تقوق ہم نے ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کرلی حضرت عمرضی الله عند کو فلیفہ بنانے پر بھی کی خض نے بالکل ہاتھ پر بھی بیعت کرلی حضرت عمرضی الله عند کو فلیفہ بنانے پر بھی کی خص نے بالکل اختلاف نہیں کیا اور نہ کوئی کی کو نقصان پہنچانے کے در پے ہوا اور ایک فروبھی آپ کی فلافت سے بیزار نہیں ہوا۔ میں نے حضرت عمرضی الله عند کے حقوق بھی اوا کیے فلافت سے بیزار نہیں ہوا۔ میں نے حضرت عمرضی الله عند کے حقوق بھی اوا کیے اور اپور کے طور پر ان کی اطاعت کی اور ان کے لئکر میں بھی شریک ہو کر دشمنوں سے جنگ کی ۔ اور انہوں نے جو پچھ مجھے دیا میں نے خوشی سے لیا۔ انہوں نے بھے لڑا ئیوں پر کی ۔ اور انہوں نے دل کھول کر کا فروں سے مقابلہ کیا اور آپ کے زمانہ خلافت میں بھی اپنے کوڑوں سے مجرموں کو مزائی میں دیں۔ '

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قرابت اسلام لانے میں سبقت اورا پنی دوسری فضیلتوں کی جانب دل میں غور کیا تو جھے یہ خیال ضرور پیدا ہوا کہ اب حضرت عمر وضی اللہ عنہ کو میری خلافت کے بارے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا کیکن غالبًا حضرت عمر کو یہ خوف ہوا کہ وہ کہیں ایما خلیفہ نا مرونہ کر دیر کر دی کہ جس کے اعمال کا خود حضرت عمر وضی اللہ عنہ کو قبر میں جواب و یہا پڑے۔ اس خیال کی بیش نظر انہوں نے اپنی اولا دکو بھی خلافت کے لیے نا مردنہ فرمایا ، بلکہ خلیفہ کے مقرر کرنے کا مسکلہ چھ قریشیوں کے پردکیا ، جن میں سے ایک میں بھی تھا۔ جب ان چھ مجمروں نے انتخاب خلیفہ کے لیے میٹی طلب کی تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ اب خلافت میں میرے بیرد کر دی جائے گی نہے میٹی طلب کی تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ اب خلافت میں سے بیرد کر دی جائے گی نہ کہیٹی میرے علاوہ کسی دوسرے کو حیثیت نہیں دے گی میں میرے بیرد کر دی جائے گی نہ کہیٹی میرے علاوہ کسی دوسرے کو حیثیت نہیں دے گی اور جھی کو خلیفہ مقرر فرمادے ہو گوفیل نے متاب کو اللہ تعالی ہم میں سے جس کو خلیفہ مقرر فرمادے ہم وقت نے ہم لوگوں سے وعدہ لیا کہ اللہ تعالی ہم میں سے جس کو خلیفہ مقرر فرمادے ہم وقت نے ہم لوگوں سے وعدہ لیا کہ اللہ تعالی ہم میں سے جس کو خلیفہ مقرر فرمادے ہم

مطباب مضان کوچی کی کی ۱۲۹ کے

سباس کی اطاعت کریں گے اور اس کے احکام کوخوشی سے بجالا کیں گے۔ اس کے بعد عبد الرحمٰن بن عوف نے حضرت عثان رضی اللہ عند کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس وقت میں نے سوچا کہ میری اطاعت میری بیعت پر غالب آگی اور مجھ سے جو وحدہ لیا گیا تھا' وہ اصل میں دوسر نے کی بیعت کے لیے تھا۔ بہر حال میں نے حضرت مثان رضی اللہ عند کے ہاتھ پر بھی بیعت کرلی اور خلیفۂ اوّل و دوم کی طرح ان کی اطاعت بھی قبول کرٹی۔ ان کے حقوق ق ادا کیے ان کی سرکردگی میں جنگیں لڑیں' ان کے عطیا سے کوقبول کیا اور مجر مول کو شرعی سرائیں بھی دیں۔

پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مجھے خیال پیدا ہوا کہ وہ دونوں فلیفہ کہ جن ہے میں نے نماز کے سبب بیعت کی تھی وصال فر ما چکے اور جن کے لیے مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا' وہ بھی رخصت ہو گئے۔ لہذا بیسوچ کر میں نے بیعت لینی شروع کر دی۔ مکم معظمہ ومدینہ طیبہ کے باشندوں نے اور کوفہ و بھرہ کے رہنے والوں نے میری بیعت کر لی۔ اب خلافت کے لیے میرے مقابل وہ شخص کھڑا ہوا ہے (یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ) جو قرابت علم اور سبقت اسلام میں میرے برابر نہیں' اس لیے میں میا ہے میں اس لیے میں اس شخص کے مقابلہ میں خلافت کا زیادہ ستحق ہوں۔ (تاریخ الحلفاء میں ۱۳۱۱)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس تفصیلی بیان سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ سرکار اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ان کوخلافت کے لیے نامز دنہیں فر مایا تھا اور نہان سے اس قسم کا کوئی وعدہ فر مایا تھا'اس لیے آپ نے خلفائے ثلاثہ کی بیعت ت انکار نہیں کیا اور نہ ان کی مخالفت کی بلکہ ہر طرح سے ان کا تعاون کیا اور ان کے عطیات کو قبول فر مایا۔

دراصل رازیہ ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ سرکارِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بلافصل خلیفہ متخب ہوجائے تو خلفائے ثلاثہ محبوب خداصلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت و نیابت کی نعمت سے سرفراز نہ ہو یاتے سب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد ہی

مطبات رمضان معنی میں بیمقدر ہو چکاتھا کہ وہ نینوں حفرات ہی حضور ملی اللہ علم کی نیابت سے سرفراز ہوں گے۔ تو خدائے تعالی نے صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ ای ترتیب سے خلیفہ منتخب کریں کہ جس ترتیب کے ماتھ وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں تا کہ ان میں سے کوئی حضور کی نیابت سے محروم ندر ہے۔ رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین

حضرت على كرم الله تعالى وجهدالكريم علم كاعتبار ي على على على على معلى بهت اونيا مقام رکھتے ہیں۔سرکارِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ آب كے فتو اور فیصلے اسلامی علوم كے انمول جواہر بارے ہیں۔حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمات بيل كريم نے جب بھي آپ مے كى مسئله كودريافت كيا تو ہميشه درست ہى جواب پایا۔حضرت عائشه ضدیقه رضی الله عنمها کے سامنے جب حضرت علی رضی الله عنه کاذکر ہواتو آپ نے فرمایا کے علی سے زیادہ مسائل شرعیہ کا جانبے والاکوئی اور نہیں ہے۔اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں علم فرائض اور مقد مات کے فیصلہ کرنے میں حضرت علی رضی الله عنه ہے زیادہ علم رکھنے والا کوئی دوسرانہیں تھا۔ اور حضرت سعید بن مسيتب رضى التدعنه فرمانت بين كه حضور صلى التدعليه وسلم كصحابه مين سوائح حضرت على رضى الله عنه ككونى بيه كهني والانبيس تفاكه جو يجه يوجها بهو مجهس يوجها ورجطرت سعيدبن مسيتب رضى الله عنه سے مي محمد وي ہے كه جب حضرت عمر رضى الله عنه كى خدمت ميں كوئى مشكل مقدمه پیش ہوتا اور حضرت علی رضی اللّٰہ عنه موجود نه ہوتے تو وہ اللّٰہ تعالیٰ کی پناہ ما نگا كرتے تھے كەمقىدمە كافيصلە كېيى غلط نە بهوجائے۔ (تاریخ الخلفاء)

مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللّٰدعنہ کے سامنے ایک الیی عورت پیش کی گئی کہ جسے زنا کا حمل تھا۔ جبوت شرعی کے بعد آپ نے اس کے سنگسار کا حکم فر مایا۔ حضرت علی رضی اللّٰدعنہ نے یا دولا یا کہ حضور سیّدعالم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا فر مان ہے کہ حاملہ

مطباب رمضان کی جی پیدا ہونے کے بعد سنگسار کیا جائے۔ اس لیے کہ زنا کرنے والی عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد سنگسار کیا جائے۔ اس لیے کہ زنا کرنے والی عورت اگر چہ گنہگار ہوتی ہے گراس کے پیٹ کا بچہ بےقصور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یادد ہانی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلہ سے رجوع کرلیا اور فر مایا:" کو کا عَمِلُ مَعَمِلُ "بعنی اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوجا تا علی کی موجود گی نے عمر کو ہلاک ہوجا تا علی کی موجود گی نے عمر کو ہلاک ہوجا تا علی کی موجود گی نے عمر کو ہلاک سے بچالیا۔ (رضی اللہ عنہ ما)

## آپ کے فیلے

برادرانِ ملت! حضرت علی رضی الله عند کے فیطے ایسے عجیب وغریب اور نا درروزگار

ہیں کہ جنہیں پڑھ کر بڑے بڑے عقلندوں اور دانشوروں کی عقلیں جیران ہیں۔ اور یہ
سرکاراقدس صلی الله علیہ وسلم کے دست مبارک اوران کی دعا کی برکت ہے۔ خود حضرت
علی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاق والتسلیم نے مجھے بمن کی طرف قاضی بنا
کر بھیجنا چاہا تو میں نے عرض کیا: یارسول الله! میں ابھی نا تجربہ کار جوان ہوں معاملات
طے کرنا نہیں جانتا اور آپ مجھے بمن بھیجتے ہیں۔ یہ من کے حضور صلی الله علیہ وسلم نے
میرے سینے پر ہاتھ مار ااور فرمایا: اللہ العالمین! اس کے قلب کوروش فرما و سے اور اس کی
زبان میں تا نیرعطا فرما دے! قتم ہے اس ذات کی جو چھوٹے نیج سے بڑا در دخت پیدا کرتا
ہے! اس دعا کے بعد سے پھر بھی مجھے کسی مقدمہ کے فیصلہ میں کوئی تر دّ زنہیں رہا 'بغیر کسی
شک وشبہ کے میں نے ہر مقدمہ کا فیصلہ کردیا۔

اب آپ حضرات سيدناعلى رضى الله عنه كے چند فيصلے ملاحظه فرمائيں!

### آ قااورغلام

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ یمن کے ایک شخص نے ایپ غلام کواپیے لڑکے کے ساتھ کوفہ بھیجا۔ اتفاق سے راستہ میں دونوں نے آپس میں جھکڑا کیا۔ لڑکے نے غلام کو مار ااور غلام نے اسے گالیاں دیں۔ کوفہ بھیجا کے خام کو مار ااور غلام نے اسے گالیاں دیں۔ کوفہ بھیجا کے خام کو مار ااور غلام نے دعویٰ میں۔

مطبات رمضان کیا کہ بیاڑکا میراغلام ہے اور اسے بیچنا چاہا۔ ریم مقدمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پہنچا۔ آ ب نے خادم قنیم سے فرمایا کہ اس کمرہ کی دیوار میں دو بردے برئے سوراخ بنا کہ اور ان دونوں سے کہو کہ اپنے سران سوراخوں سے باہر نکالیس۔ جب بیسبہو کیا تو آ ب نے فرمایا: اے قبیم! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لاؤ۔ جب حضرت قنیم کیا تو آ ب نے فرمایا: اے قبیم! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے آئو آ ب نے فرمایا: فورا غلام کاسر کا اس اس طرح آ ب کے اجلاس میں بغیر اندر صبیح لیا اور دوسرانو جوان اپنی حالت پر قائم رہا۔ اس طرح آ ب کے اجلاس میں بغیر کی گواہ وشہادت کے فیصلہ ہوگیا کہ آ قاکون ہے اور غلام کون ہے۔ آ پ نے غلام کوسزا دی اور اپنے بی نے میں بغیر دیا۔ (عشرہ مبشرہ)

حفرت بہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ دو عورتیں ایک اللہ عنہ کے متعلق بھڑا کرتی ہوئی حفرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں دونوں کا کہنا تھا کہ بیاڑکا ہمارا ہے۔ آپ نے پہلے ان دونوں کو بہت سمجھایا لیکن جب ان کی ہنگامہ آ رائی جاری رہی تو آپ نے تھم دیا: آرہ لاؤ! انہوں نے پوچھا: آرہ کس لیے منگار ہے بیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس لڑکے کے دوگلڑے کرکے دونوں کو آ دھا آ دھا دوں گا۔ حقیقت میں اس لڑکے کی جو مال تھی 'بین کربیقرار ہوگئ اور اس کے چیرہ سے مملینی ظاہر ہوئی۔ اس نے نہایت عاجزی سے عرض کیا: یا امیر المؤمنین! میں اس لڑکے کو نہیں لینا چیا ہی ۔ یہاں عورت کا ہے' آپ ای کو دے دیجئ مگر خدا کے واسط اس کوئل نہ کیجئے۔ چیا ہی ۔ یہاں آپ نے دہ لڑکا ای بیقرار عورت کے دے دیا اور جو عورت خاموثی کھڑی رہی' آپ نے اس سے فرمایا کہتم کوشرم آئی چاہیے کہ تم نے میر سے اجلاس میں جھوٹا بیان دیا۔ یہاں اس سے فرمایا کہتم کوشرم آئی چاہیے کہتم نے میر سے اجلاس میں جھوٹا بیان دیا۔ یہاں اس سے فرمایا کہتم کوشرم آئی چاہیے کہتم نے میر سے اجلاس میں جھوٹا بیان دیا۔ یہاں اس سے فرمایا کہتم کوشرم آئی چاہیے کہتم نے میر سے اجلاس میں جھوٹا بیان دیا۔ یہاں ایک مختص کی وصیت

معزت زیدبن ارقم رضی الله عندسے روایت ہے کہ ایک پیمر تنبه ایک شخص نے مرتبے

معلیات رمضان کودی ہزار درہم دیئے اور وصیت کی کہ جب تم سے میر کاڑکے کی وقت ایک دوست کودی ہزار درہم دیئے اور وصیت کی کہ جب تم سے میر کاڑک کا ملاقات ہوتو اس میں سے جو چا ہووہ اس کودے دینا۔ اتفاق سے پچھروز بعداس کالڑکا وطن میں آ گیا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عند نے اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تم مرحوم کے لڑکے کوکتنا دو گے؟ اس نے کہا: ایک ہزار درہم ۔ آپ نے فر مایا: ابتم اس کونو ہزار ہیں اور مرحوم نے یہ وصیت کی ہے کہ جوتم چا ہو وہ اس کودے دینا۔ (عشرہ ہشرہ)

ستز واونث

حضرت علی کرم اللہ تعالی و جہدالگریم کی خدمت میں تین شخص آئے 'ان کے پاس سترہ اونٹ ہے۔ ان لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ ان اونٹول کو آپ ہمارے درمیان تقسیم کر دیں۔ ہم میں ایک شخص آ دیھے کا حصد دار ہے۔ دوسرا تہائی کا اور تیسرا نوویں حصہ کا۔ مگر شرط بیہ ہے کہ پورے پورے اونٹ ہر شخص کو ملیں۔ کاٹ کرتقسیم نہ کریں اور نہ کسی سے بچھ بیسہ دلا کمیں۔

بڑے بڑے دانشور جوآپ کے پاس بیٹے ہوئے سے انہوں نے آپس میں کہا: یہ

کیے ہوسکتا ہے کہ پورے پورے اونٹ ہر محف کوملیں اور وہ کائے نہ جا کیں نہ کی سے

کچھ پیسے دلائے جا کیں اس لیے کہ جوشف آ دھے کا حصہ دار ہے اسے سترہ میں ساڑھے

آٹھ (۱/۲۸) ملے گا اور جوشف تہائی کا حقد ار ہے ۲/۳۵ ہی اونٹ پائے گا۔ سترہ میں

سے پوراچھا سے بھی نہیں ملے گا۔ اور جس کا حصہ نو وال ہے سترہ میں سے وہ بھی دو سے

کم ہی پائے گا۔ تو ایک دونہیں بلکہ تین اونٹوں کو ذرح کے بغیر سترہ اونٹوں کی تقسیم ان

لوگوں کے درمیان ہرگر نہیں ہوسکتی۔

محرقربان جائے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم کی عقل و دانائی اوران کی قوت فیصلہ پر کہ آپ نے بلاتا مل فور آان کے اونٹوں کوایک این میں کھڑوا دیا اورائی خادم سے کہا کہ جمارا ایک اونٹ اسی لائن کے آخر میں لاکر کھڑا کردہ جب آپ کے خادم سے کہا کہ جمارا ایک اونٹ اسی لائن کے آخر میں لاکر کھڑا کردہ جب آپ کے

خطبات رمضان کوملاکرکل اٹھارہ اونٹ ہوگئے تو جوشخص آ دھے کا حصہ دارتھا آپ نے اسے اٹھارہ میں سے نو دیا اور اس طرح آپ نے نہ تو کوئی اونٹ کا ٹا اور نہ ہی کسی کو چھ نقذہ پیشہ دلوایا اور سترہ اونٹوں کوان کی شرط کے مطابق تقسیم فرما دیا 'جس پر کسی شخص کوکوئی اعتراض نہیں ہوا۔

آپ کے اس فیصلہ کود کھے کرسارے حاضرین دنگ ہو گئے اور سب بیک زبان پکار اُٹھے کہ بے شک آپ کا سینہ صل و کمال کاخزینہ محکمت وعدالت کا سفینہ اور علم نبوت کا مدینہ ہے۔ کرم اللہ تعالی و جہہ الکریم آٹھ روٹیاں

دوآ دمی سفر میں ایک ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ان میں سے ایک کی پانچ روٹیاں تھیں دوہرے کی تین۔اتنے میں ایک تخص اُدھرے گزرا' اس نے ان دونوں سے سلام کیا۔ انہوں نے اس کو بھی ایسے ساتھ کھانے پر بٹھالیا اور نتیوں نے مل کروہ سب روٹیاں کھائیں۔کھانے سے فارغ ہوکراس تیسرے مخص نے آٹھ درہم دیئے اور كها: آپس ميں بانث لينا۔ جب وہ تخص چلا گيا تو يا جي روثيوں والے نے کہا كہ ميں پانچ در جم لوں گا کہ میری یا بچے روٹیاں تھیں اور تم تین در جم لوکہ تمہاری تین ہی تھیں۔ تین روٹی والے نے کہا جہیں! بلکہ آ وسے درہم جارے ہیں اور آ دھے تہارے اس لیے کہ ہم دونوں نے بل کرروٹیاں کھائی ہیں۔لہذا دونوں کا حصہ برابر جار جار درہم ہوگا۔ جب دونوں میں معاملہ طےنہ ہواتو اس جھکڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے دونوں حضرت علی رضی الله عنه كاجلاس مين ينجيرا ب نے ساراوا قعه سننے كے بعد تين روتى والے سے فرمايا كتهاراساتقى جوتين درجمتم كود برباب للوراس ليك تهارى روثيال كمتحس روثیوں والے نے کہا کہ میں اس غیر منصفانہ فیصلہ پر راضی ہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا: میرغیر منصفانہ فیصلہ بیں ہے۔حساب سے تو تمہارا ایک ہی درہم ہوتا ہے۔اس نے کہا: آب حساب مجھے مجھاد بینے توہم ایک ہی درہم لیس کے۔

خطبات رمضان کی پانچ کی آئی روٹیاں تھیں اور کھانے والے کل تین روٹیاں تھیں اور اس کی پانچ کی آئی روٹیاں تھیں اور اس کی پانچ کی آئی روٹیاں تھیں اور کھانے والے کل تین تھے۔ تو ان آئی روٹیوں کے تین تین نکڑے کروتو کل چوہیں نکڑے ہوئے۔ اب ان چوہیں نکڑوں کو تین کھانے والوں پر تقسیم کروتو آئی آئی مگڑے سب کے جھے میں آئے ' یعنی آٹی نکڑے تم نے والوں پر تقسیم کروتو آئی آئی نکڑے سب کے جھے میں آئے ' یعنی آٹی نکڑے تم نے کھائے ' آٹی تھی تبارے خص نے۔ اب غور سے سنو! تمہاری تین روٹیوں کے تین تین نکڑے کریں تو نوٹکڑے بیتے ہیں اور تمہارے ساتھی کی تمہاری تین نکڑے کریں تو نوٹکڑے بیٹ ہیں ' تو تم نے اپنے نوٹکڑوں پانچ کروٹی تو تم نے اپنے نوٹکڑوں میں سے آٹی کھر کر ایک جو اس تیسرے خص نے کھایا ' لہذا تمہارا صرف ایک درہم ہوا۔ اور تمہار سے ساتھی نے اپنے پندرہ نکڑوں میں سے آٹی خود کھائے اور اسکے سات نکڑے اس تیسرے خص نے کھائے ' لہذا سات درہم اس کے خود کھائے اور اسکے سات نکڑے اس تیسرے خص نے کھائے ' لہذا سات درہم اس کے مود کھائے اور اسکے سات نکڑے اس تیسرے خص نے کھائے ' لہذا سات درہم اس کے دو کھائے اور اسکے سات نکڑے اس تیسرے خص نے کھائے ' لہذا سات درہم اس کے دو کھائے اور اسکے سات نکڑے اس تیسرے خص نے کھائے ' لہذا سات درہم اس کے دل میں کہنے لگا: اے کاش! میں تین درہم لے لیتا تو اچھا تھا۔

ایک مرتبہ آپ حضرات پھر بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ اور مدیہ پیش کریں۔صَلَّی اللَّهُ عَلَی النَّبِیِ الْاُهِیِیِ اللخ.

# حضرت على رضى الله عنه كى كرامتيل

برادرانِ اسلام! امیرالمؤمنین خطرت سیّدنائلی مرتضی کرم اللّدتعالی و جہدالکریم ہے بہت کی کرامتوں کاظہور ہوا ہے جن میں سے چند کرامتوں کا ذکر آئے لوگوں کے سامنے کیاجا تا ہے۔
کیاجا تا ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن علامہ جامی رحمۃ اللّٰہ علیہ تح سرفر ماتے ہیں کہ کوفہ میں ایک روز حضرت علی رضی ایک روز حضرت علی رضی ایک مقام حضرت علی رضی اللّٰہ عند نے بی کی نماز پڑھنے کے بعدایک شخص سے فرمایا کہ فلاں مقام پرجاو' وہاں ایک مسجد ہے جس کے پہلو میں ایک مردایک

عورت آپس میں اڑتے ہوئے ملیں گے انہیں ہمارے پاس کے آئے۔وہ تحص وہاں پہنچاتو د یکھاواقعی وہ دونوں آپس میں جھگڑا کررہے ہیں۔ آپ کے حکم کے مطابق ان دونوں کو ساتھ کے آیا۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آج رات تم دونوں میں بہت اڑائی ہوئی۔نوجوان نے کہا: اے امیر المؤمنین! میں نے اسعورت سے نکاح کیالیکن جب میں اس کے پاس آیا تو اس کی صورت ہے مجھے سخت نفر یت ہوگئی۔ اگر میر ایس جلتا تو اس عورت کو میں ای وفت اپنے پائی ہے دور کر دیتا۔ اس نے مجھ سے جھکڑنا شروع کر دیا اور مبح تک لڑائی ہوتی رہی میہاں تک کہ آپ کا بھیجا ہوا آ دمی میں بلانے کے لیے پہنچا۔ حاضرین کوآپ نے جانے کا اشارہ فرمایا'وہ خلے گئے'اس کے بعد**آپ نے اس عورت** سے یو چھا:تم اس جوان کو پہیانتی ہو؟ اس نے کہا:نبیں! سرف اتنا جانتی ہوں کہ پیل سے میراشو ہر ہے۔ آب نے فرمایا: اب تو اچھی طرح جان لے گی، مگر سے سے کہنا جھوٹ ہر گزنہیں بولنا۔اس نے کہا: میں وعدہ کرعی ہوں جھوٹ قطعی نہیں بولوں گی۔آپ نے فرمایا: تم فلاں کی بیٹی فلاں ہو؟ اس نے کہا: ہاں حضور! میں وہی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا:تمہارا چیازاد بھائی تھا جوتم پرِعاشق تھا اورتو بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔اس نے اس بات کا بھی اقر ارکیا۔ پھر آپ نے فرمایا: تو ایک دن سی ضرورت سے رات کے وفت گھرے باہرنگی تواس نے تھے پکڑ کر جھے سے زنا کیا اور تو حاملہ ہوگئی۔اس بات کوتو نے اینے باپ سے چھیار کھا۔اس نے کہا: بے شک ایبائی ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا: مگر تیری مال ساراوا قعه جانتی تھی۔اور جب بچہ پیدا ہونے کا وفت آیا تورات تھی۔ تیری مال تحجیے گھرے باہر لے گئی بچھے لڑ کا پیدا ہوا' تونے اسے ایک کپڑے میں لیبٹ کردیوار کے يحيية وال ديا اتفاق سے وہاں ايك كتابيج كيا جس نے اسے سونكھا تونے اس كتے كو ایک پھر ماراجو بیچے کے سریرلگا جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ تیری مال نے اپنے از اربند ے کچھ کیڑا بھاڑ کراس کے سرکو باندھ دیا بھرتم دونوں واپس جلی آئیں اور پھرتمہیں اس لڑ کے کا کوئی بہتہ نہ جلا۔ اس عورت نے جواب دیا: ہاں حضور! اید ہی ہوا تھا۔ مگر اے امیر

المؤمنین!اس واقعہ کومیر ہے اور میری مال کے علاوہ کوئی تیسرانہیں جانتا تھا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب صبح ہوئی تو فلال قبیلہ اس لڑکے کو اُٹھا کر
لے گیا اور اس کی پرورش کی بیہال تک کہ وہ جوان ہوگیا 'کوفہ شہر میں آیا اور اب تجھ سے
شادی کرلی۔ پھر آپ نے اس نو جوان سے کہا: اپنا سر کھولات و زخم کا
اثر ظاہر تھا۔ آپ نے فرمایا: بیتمہار الڑکا ہے۔ خدائے عزوجل نے اسے حرام چیز سے
محفوظ رکھا۔ فرمایا: لے اسے اپنے ساتھ لے جا۔ تو اس کی بیوی نہیں مال ہے اور بیتیرا

ال واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے مجبوب بندے عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے 'بلکہ ان کے اندراییا کمال ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سارے حالات جانتے ہیں۔ مولانا روم علیہ الرحمة والرضوان فرماتے ہیں: حال تو دانندیک یک موجمو۔ زانکہ پر مستند از اسرار ہو یعنی اللہ کے مجبوب تمہارے ہر حال سے ذرہ ذرہ آگاہ ہیں' اس لیے کہ اندراسرار ربانی مجرے ہوئے ہیں۔

فرات میں طغیانی:

شو ہرنبیں بیا ہے۔ (شوابدالنوة)

کوفہ والوں نے آپ سے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! اس سال دریائے فرات
کی طغیانی کے سبب ہماری کھیتیاں برباد ہور ہی ہیں کیا ہی اچھا ہواگر آپ اللہ تعالیٰ سے
دعاکریں کہ دریا کا پانی کم ہوجائے۔ آپ اُٹھ کر مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ لوگ
گھر کے دروازہ پر آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ اجا تک آپ سرکا راقد س سلی اللہ علیہ وسلم
کا جہہ پہنے عمامہ سر پر باند ھے اور عصائے مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے باہر تشریف
لاکے ایک گھوڑ امنگا کر اس پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ عوام وخواص
میں سے بہت لوگ آپ کے چھے پیچھے چھے۔ جب آپ فرات کے کنارے پنچ تو
گھوڑ نے سے از کردور کعت نماز پڑھی۔ پھرائھ کر عصائے مبارک ہاتھ میں لیا اور فرات
گھوڑ نے سے از کردور کعت نماز پڑھی۔ پھرائھ کر عصائے مبارک ہاتھ میں لیا اور فرات
کے بل پر آگئے۔ اس وقت حسنین کر پیین رضی اللہ عنہما ان کے ساتھ تھے آپ نے عصا

خطباتِ رمضان کی طرف اشارہ کیا تو پانی کی سطح ایک ہاتھ کم ہوگئی۔ آپ نے فرمایا: کیا اتناکافی ہے؟ لوگوں نے کہا: نہیں! آپ نے پھرعصا سے پانی کی طرف اشارہ کیا، پھرایک ہاتھ ہے؟ لوگوں نے کہا: نہیں! آپ نے پھرعصا سے پانی کی طرف اشارہ کیا، پھرایک ہاتھ پھر کم ہوگیا۔ اس طرح جب تین فٹ پانی کی سطح نیچے ہوگئ، تو لوگوں نے کہا: یا امیر المؤمنین! بس اتناکافی ہے۔ (شواہ اللہ ق)

سيح فرمايا: مولا ناروم عليه الرحمة والرضوان نے كه

یاد او گر مونس جانت بود بر دو عالم زیر فرمانت بود

لینی خدائے تعالیٰ کی یاد اگر تمہارے جان کی ساتھی بن جائے تو دونوں عالم تمہارے تابع فرمان ہوجا کیں۔

یانی کاچشمه

جب حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین میں مشغول ہے آپ کے ساتھوں کو پائی

کی مخت ضرورت پڑی۔ لوگوں نے بہت دوڑ دھوپ کی مگر پائی دستیاب نہ ہوا۔ آپ

نے فر مایا: اور آ کے چلو۔ پچھ دور چلے تو ایک گر جا نظر آیا۔ آپ نے اس گر جا میں رہنے
والے سے پائی کے متعلق دریا فت کیا۔ اس نے کہا: یہاں سے چھ میں کے فاصلے پر پائی
موجود ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ ہمیں اجازت دہجئ شاید ہم اپنی قوت کے ختم ہونے سے پہلے پائی تک پہنی جا کیں۔ آپ نے فرمایا: اس کی
طاحت نہیں۔ پھر اپنی سواری کو پچھم کی طرف موڑ ااور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے
فرمایا: یہاں سے زمین کھودو۔ ابھی تھوڑی ہی زمین کھودی گئی تھی کہ نیچے ایک بڑا پھر ظاہر
ہوا جے ہٹانے کے لیے کوئی ہتھیار بھی کارگر نہ ہوسکا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:
یہ پھر پائی پرواقع ہے کی طرح اسے ہٹاؤ۔ آپ کے ساتھیوں نے بہت کوشش کی گر
سے پھر پائی پرواقع ہے کی طرح اسے ہٹاؤ۔ آپ کے ساتھیوں نے بہت کوشش کی گر
اسے اپنی جگہ سے ہلانہ سکے۔ اب شیر خدانے اپنی آسٹینیں چڑھا کراڈگلیاں اس پھر کے
اسے اپنی جگہ سے ہلانہ سکے۔ اب شیر خدانے اپنی آسٹینیں چڑھا کو ادرادگلیاں اس پھر کے
سے پھر کھکرز وردگایا تو پھر ہٹ گیااور اس کے نیچ نہایت شنڈ ائی میٹھااورصاف یانی ظاہر ہوا

خطبات رمضان کے جوا تنااچھاتھا کہ پورے سفر میں انہوں نے ایسا پانی نہ پیاتھا۔ سب نے شکم سیرہوکر پیا
اور جتنا چاہ ہرلیا۔ پھرآ پ نے اس پھرکوا تھا کرچشمہ پررکھ دیا اور فرمایا: اس برمٹی ڈال
دو۔ جب راہب نے بید دیکھا تو آپ کی خدمت میں کھڑے ہوکر نہایت ادب سے
بوچھا: کیا آپ پغیبر ہیں؟ فرمایا: نہیں! پوچھا: کیا آپ فرھنۂ مقرب ہیں؟ فرمایا: نہیں!
پوچھا: تو پھرآ پکون ہیں؟ فرمایا کہ میں سیدنا محمد رسول اللّٰد کا داماداوران کا خلیفہ ہوں۔
راہب نے کہا: ہاتھ بڑھا ہے تا کہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں۔ آپ نے
ہاتھ بڑھایا تو راہب نے کہا: اَشْھَدُ اَنْ لَا اِلْسَاءَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا

آپ نے راہب سے دریافت فرمایا: کیا وجہ ہے کہ محمدت سے اپ وین برقائم تھاور آج تم نے اسلام قبول کرلیا۔ اس نے کہا: حضور ابیگر جا اس ہاتھ برفتح ہونا تھا، جو اس چٹان کو ہٹا کر چشمہ لکا لے۔ اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس چٹان کا ہٹا نے والا یا تو پنج برہوگا اور یا تو پنج برکا واماد۔ جب میں نے و یکھا کہ آپ نے اس پھر کو ہٹا دیا تو میری مراد پوری ہوگئی اور مجھے جس چیز کا انظار تھا وہ ل گئی۔ جب راہب سے آپ نے یہ بات سی تو اتناروئے کہ آپ کی داڑھی کے بال تر ہو گئے۔ پھر فرمایا: سب تعریف خدائے تعالیٰ کے لیے ہے کہ میں اس کے یہاں بھولا بسر انہیں ہو بلکہ میرا ذکر اس کی کتابوں میں موجود ہے۔ (شواہدائد ق)

الله تعالی کے مجوب بندوں کو معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں کہاں کیا چیز ہے؟ اور بیہ درحقیقت علم غیب ہے جوسر کاراقدس کے صدیقے وطفیل میں انہیں حاصل ہوتا ہے۔ مرکاراقدس کے صدیقے وطفیل میں انہیں حاصل ہوتا ہے۔ سے کی خلافت آپ کی خلافت

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد دوسرے روز حضرت طلحہ اور حضرت دوسرے روز حضرت طلحہ اور حضرت درسی اللہ عنہ ماکے علاوہ مدینہ طیبہ کے سب رہنے والوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ امیر المؤمنین ہو محتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے قصاص لینے کا بیعت کی۔ آپ امیر المؤمنین ہو محتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے قصاص لینے کا

https://ataunnabi.blogspot.com/ مطبات رمضان المحقق المحقق المحتال الم

مطالبہ آپ سے شروع کیا اور بہت سے لوگ اس مطالبہ میں شریک ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ بھی عراق تشریف لے گئے بھرہ داستے میں ہی پڑتا تھا' یہاں' جنگ جمل' ہوئی' جس میں حضرت طلح اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما شہید ہوگئے۔ ان کے علاوہ اور بھی دونوں طرف کے ہزاروں آ دمی کام آئے۔ اللہ عنہما شہید ہوگئے۔ ان کے علاوہ اور بھی دونوں طرف کے ہزاروں آ دمی کام آئے۔ بھرہ میں آپ نے پندرہ روز قیام فرمایا اور پھرکوفہ تشریف لے گئے۔

آپ کے کوفہ پہنچنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ پرخروج کیا'
ان کے ساتھ شامی لشکرتھا۔ کوفہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بڑھے اور صفین کے مقام
پرکئی روز تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ پھریہ جنگ ایک معاہدہ پرختم ہوئی ہطر فین کے
لوگ اپنے اپنے مقام کوواپس ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام کواور حضرت
علی کرم اللہ وجہدالکریم کوفہ واپس جلے گئے۔

جب آپ کوفہ تشریف لائے تو ایک جماعت جس کو'' فار تی 'کہاجا تا ہے' آپ کا سماتھ چھوڑ کرالگ ہوگئ اور آپ کی فلافت سے انکار کر کے' ڈلا محمد خیم اللہ یاللہ ''کانعرہ بلند کیا یہاں تک کہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے شکر تیار کرلیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا سرکودگی میں ایک لشکر روانہ نے ان کا سرکودگی میں ایک لشکر روانہ فرمایا' طرفین میں جنگ ہوئی 'فار جی شکست کھا کر پچھ تو علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے شکر میں شامل ہو گئے اور وہاں پہنچ کرلوٹ مار شروع کر میں شامل ہو گئے اور وہاں پہنچ کرلوٹ مار شروع کر دی۔ آخر شیر خدارضی اللہ عنہ نے وہاں جاکران کونہ رہنے کردیا۔ (تاریخ الحلفاء)

<u>خارجیوں کی سازش</u>

تین خارجی لیخی عبدالرحمٰن بن مجم ، برک بن عبدالله اور عمر و بن بگیر که معظمه میں جمع جوئے اور آپس میں بید میں جمع بوت اور آپس میں بید فیصلہ کیا ہم نتیوں آ دمی نین افراد حضرت علی بن ابی طالب معاویہ بن ابی سفیان اور عمر و بن العاص کوئل کر دیں۔ چنا نچہ ابن مجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی برک نے حضرت عمر و بن العاص رضی برک نے حضرت عمر و بن العاص رضی برک نے حضرت عمر و بن العاص رضی

سے جہاں جہاں ان کواپ اپ نامزد کردہ فض کول کرنا تھا۔ان میں سب سے پہلے این مجہاں جہاں ان کواپ اپنے نامزد کردہ فض کول کرنا تھا۔ان میں سب سے پہلے این مجم کوفہ پہنچا وہاں خارجیوں نے رابطہ قائم کر کے ان پر اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ کا رمضان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کوشہید کردےگا۔

امام مُدی فرماتے ہیں ابن مجم ایک خارجیہ عورت پر عاشق ہو گیا تھا جس کا نام قطام تھا'اس نے اپنام ہر تبین ہزار در ہم'ایک غلام'ایک باندی اور حضرت علی رضی اللّه عنه کا قتل رکھا تھا۔ فرز دق شاعرنے اپنے ان اشعار میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے:

> فسلو ارمهرا ساقسه ذو سسساحة كسمهر قسطسام بيسن غير معجم تسسلنة الاف وعبسد وقيسسة وضرب عسلى بسالحسسام المصم فسلامهر اغملى مسن عملى وان غملا ولا فتك الا دون فتك ابسسن مسلسجسم

لینی میں نے کسی سخاوت کرنے والے کو ایسا مہر دیتے نہیں دیکھا' جیسا مہر کہ قطام کامقرر ہوا' تین ہزار در ہم' ایک غلام' ایک باندی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کافل ۔ تو آ ب کے فل سے بڑھ کر کوئی مہر نہیں ہوسکتا۔ اور ابن مجم نے جو آ ب کورھو کے سے فل کیا تو اس سے بڑھ کر کوئی قبل نہیں ہوسکتا۔

آب کی شہادت

حضریت علی مرتضای کرم المندتعالی و جهدالکریم نے کارمضان المبارک ۴۰ هے کوعلی الصیح بیدار بہوکرا ہے بوے صاحبز اوے حضرت امام حسن رضی اللہ عند سے فرمایا: آج رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کی اُمت نے میرے ساتھ مجروی اختیار کی ہے اور سخت نزاع برپا کردیا ہے۔حضور آپ کی اُمت نے میرے ساتھ مجروی اختیار کی ہے اور سخت نزاع برپا کردیا ہے۔حضور

منطبات مضان کے لیے دعا کرو۔ تو میں نے اس طرح دعا کی: یا اللہ العالمین! تو بھے ان لوگوں کو ایا تم فالموں کے لیے دعا کرو۔ تو میں نے اس طرح دعا کی: یا اللہ العالمین! تو بھے ان لوگوں کو ایا تخص مسلط کر دے جو بُر اہو۔ ابھی آ پ یہ بیان ہی فرمار ہے سے کہ ابن نباح مؤذن نے آ واز دی: السطاؤ ق المصلو ق المحتو ق المصلو ق المصلو

حضرت عقبہ بن ابی صهبا کہتے ہیں کہ جب بد بخت ابن تجم نے آپ پر تلوار کا وارد

کیا۔ لین آپ زخی ہوگئے تو حضرت امام حسن رضی اللہ عندروتے ہوئے آپ کی خدمت

میں آئے ۔ آپ نے ان کوتسلی دی اور فر مایا: بیٹے! میری چار با توں کے ساتھ چار با تیں

یا در کھنا۔ حضرت امام حسن نے عرض کیا: وہ کیا ہیں؟ فر مایئے! حضرت علی رضی اللہ عند نے

ارشاد فر مایا: اق ل سب سے بڑی تو نگری عقل کی وانائی ہے۔ دوسرے بیوقو فی سے زیادہ

کوئی مفلسی اور تنگدی نہیں۔ تیسرے غرور و گھمنڈ سب سے سخت وحشت ہے۔ چو تھے

سب سے عظیم خلق کرم ہے۔

حفرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ دوسری چار ہاتیں بھی بیان فرمائیں۔آپ نے ارشاد فرمایا کہ اوّل احمق کی مجت سے بچواس لیے کہ نفع پہنچانے کا ارادہ کرتاہے کیکن نقصان پہنچ جاتاہے دوسرے جھوٹے سے پر ہیز کرواس لیے کہ وہ دور کونز دیک اورنز دیک کودور کردیتاہے تیسرے بخیل سے دور رہواس لیے کہ وہ تم سے ان چیزوں کو چھڑا وے گا جن کی تم کو حاجت ہے تھے فاجر سے کنارہ کش رہواس لیے کہ وہ جیزوں کو چھڑا وے گا جن کی تم کو حاجت ہے تھے فاجر سے کنارہ کش رہواس لیے کہ وہ

ر مطباب رمضان کوهی وی ۱۸۳ ک

متہیں تھوڑی سی چیز کے بدیلے میں فروخت کرڈالے گا۔ (تاریخ الخلفاء)

حضرت علی رضی اللہ عنہ خت زخی ہونے کے باوجود جمعہ وسنیچر تک بقید حیات رہے لیکن اتوار کی رات میں آپ کی روح بارگا وقد س میں پرواز کرگئی۔اور یہ بھی روایت ہے کہ وارمضان جمعہ کی شب میں آپ زخی ہوئے اور الارمضان شب کی شنبہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ اِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا اِلْیّهِ وَاجِعُونَ

چار برس آٹھ ماہ نو دن آپ نے اُمورِ خلافت کو انجام دیا اور ترسٹھ سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ منے آپ کو عسل دیا اور آپ کی نما نے جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے برح ھائی۔ آپ کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد امیر المؤمنین کے قاتل عبدالرحمٰن بن منظم کو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا 'پھراسکے ہاتھ پیر کاٹ کر ایک ٹوکر کے میں ڈال دیا اور اس میں آگ لگادی 'جس سے اس کی لاش جل کر را کھ ہوگئی۔

آ پ کامزار

حضرت علی رضی اللہ عنہ کورات کے وقت دفن کیا گیا اور ایک مصلحت ہے آپ کا مرار لوگوں پر ظاہر نہیں کیا گیا' اس لیے وہ کہاں ہے اس میں اقوال مختلف ہیں۔ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ آپ کی قبر شریف کو اس لیے نہیں ظاہر کی گیا تھا کہ خارجی بد بخت کہیں اسکی بھی بے حرمتی نہ کریں۔ شریک کہتے ہیں کہ آپ کے فرزند حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے آپ کے جسم مبارک کو دار الا مارۃ کو فہ سے مدینہ طیبہ کی طرف منتقل کر دیا تھا۔ مر و نے محد بن حبیب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک قبر سے دوسری قبر میں منتقل کی جانے والی پہلی نعش حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھی۔ اور ابن عسا کر سعید بن عبد العزیز سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہد الکریم شہید ہو گئے تو آپ کے جسم مبارک کو مدینہ منورہ لے جانے گئے تا کہ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے مبارک کو مدینہ منورہ لے جانے گئے تا کہ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے مبارک میں فن کریں' لاش ایک اونٹ پر کھی ہوئی تھی' رات کا وقت تھا' وہ اونٹ راست مبارک عن قرن کریں' لاش ایک اونٹ پر کھی ہوئی تھی' رات کا وقت تھا' وہ اونٹ راست

منطباب رمضان کے جاتا ہے۔ اس کے اس کے اہلے میں کہ آپ میں کسی طرف کو بھاگ گیا اور اس کا پہتے ہیں چلا اس لیے اہل عراق کہتے ہیں کہ آپ بادلوں میں تشریف فرما ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تلاش وجبتی کے بعدوہ اونٹ سرزمین

طے میں مل گیااور آب کے جسم مبارک کواسی سرز مین میں وفن کر دیا گیا۔

(تاریخ انخلفاء ص۱۲۰)

## آپ کے اقوال زریں

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت سے اقوال ہیں جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں'ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں:

(۱) علم مال سے بہتر ہے علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی علم حاکم ہے اور مال محکوم ۔ مال خرج کرنے سے بڑھتا ہے۔ مال خرج کرنے سے بڑھتا ہے۔ مال خرج کرنے سے بڑھتا ہے۔

(۲) عالم وبى محض ہے جوملم بر مل بھى كرنے اورائي عمل كوملم كے مطابق بنائے۔

- (س) طلال کی خواہش اس شخص میں پیدا ہوتی ہے جو حرام کمائی چھوڑنے کی کمل کوشش کرتا ہے۔
  - (۴) تقذیر بہن گہراسمندر ہے اس میں غوطہ نہ لگاؤ۔
  - (۵) خوش اخلاقی بہترین دوست ہے اور ادب بہترین میراث ہے۔
  - (۲) جابلوں کی دوئی سے بچوکہ بہت سے عقلندوں کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔
    - (٤) اپناراز كسى پرظاہر نه كروكه ہر خيرخواه كے ليكوئى خيرخواه ہوتا ہے۔
  - (۸) انصاف کرنے والے کو چاہیے کہ جواپنے لیے پیند کریے وہی دوسروں کے لیے بھی پیند کرے۔

وصلى الله تعالى على نبينا الكريم وعلى آله واصحابه واخلفائه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.

خطاب:•<u>ا</u>

# سيدة النساء حضرت فاطمة الزبراء رضى التدعنها

مَادرَان رَا السُولَاكَامِل بِتُول بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُلُنِ الرَّحِيْمِ

آج کامعاش<u>رہ</u>

آج کامعاشرہ زوال کی جس مطح پر جارہا ہے وہ نہایت ہی قابلِ رحم ہے۔ آج کے معاشرے میں جہاں مردحضرات میں خامیاں ہیں تو اس قدرعوو تیں بھی معاشرے کو بھاڑنے کا باعث ہیں۔

آج ہم اسلامی تعلیمات کو بھول گئے ہیں۔ ہمیں اسلام کا خیال نہیں ہے۔ ہمیں اخلاق کا خیال نہیں ہے۔ ہمیں تعلیمات رسول کا پاس نہیں ہے۔ بلکہ ہم اس وقت ایک کھ پہلی بن گئے ہیں جسے ہر مداری گراپنے اشاروں پر نیجا سکتا ہے اور بیدمداری ٹیلی ویژن کی ظاہری طور پرخوبصورت سکرین ہے جواندر سے نہایت ہی بھیا تک ہے۔ میں آپ کے سامنے چند کھری کو تیں کوں گا۔ اللہ تعالی جھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کوان پڑل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آ مین!

حضرات محترم! اگر ہم اپنی اسلامی اقدار کے تحت زندگی بسر کرتیں تو آج اسلام

کے زوال کا دور نہ ہوتا۔ آج کیا ہور ہاہے

میں میں۔ آج عورتیں حقوق نسوال کے خفط کے لیے عالمی تنظیمیں بنارہی ہیں۔ آج عورتیں

https://ataunnabi.blogspot.com/\_
مطباب رمضان ۱۸۲ کی دو از دو ۱۸۲ کی دو ای دو ۱۸۲ کی دو ای دو ۱۸۲ کی دو ۱۸۲ کی دو ای دو ۱۸۲ کی دو ای دو ای دو ای دو ۱۸۲ کی دو ای دو ای

مردی برابری کے حقوق کا مطالبہ کررہی ہیں۔ آج عور تیں آسمبلی میں بیٹھ کر غلیظ با تیں سُن اسمبلی میں بیٹھ کر غلیظ با تیں سُن اُس بیجھ رہی ہیں۔ مناکر یہ بجھ رہی ہیں۔ مناکر یہ بجھ رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے تصویر کے دونوں رُخ رکھوں گا تا کہ آپ بہجان سکیس کہ میں ان چند با توں کے بعداب میں آپ کے سامنے ان چند با توں کے بعداب میں آپ کے سامنے ایک ایسی ہمتی کا ذکر کروں گا'جن کی حیات طیبہ ہم عورت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسیدہ کی حیات مبارکہ

اگر کوئی بیٹی ہے تو بیٹی کے روپ میں سیّدہ فاطمۃ الز ہراء سلام اللہ علیہا کی جِنیاتِ مبار کہ کامطالعہ کرے۔

اگرکوئی بیوی ہے تو از دواجیت سیّدہ زہراء سلام اللّہ علیہا کے مولائے کا نتات سے رشتہ از دواجیت کا مطالعہ کرے۔

اگر کوئی مال ہے تو حسنین کریمین کا ای جان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرے۔
الغرض! ہرایک پہلوسے سیّدہ پاک کی زندگی مشعل راہ ہے۔ حضرت سیّدہ فاطمۃ الزہراء
سلام الشعلیہا کی ولا دت باسعادت جمادی الثانی کی ہیں تاریخ نبوت کا پہلاسال تھا کہ
سیّدہ پاک حضرت سیّدہ ضد بجہ الکبری سلام الشعلیہا کی گود میں تشریف لائیں۔
آپ کی کنیزیں بن کرسارہ والدہ اسحاق علیہ السلام عربی بہت عمران کاثوم خواہر
موکی علیہ السلام اور آسیہ فرعون کی بیوی رضی الشعنہ ن آئیں۔ حضرت فاظمۃ الزہراء کی ولا دت پر جنت سے حوریں سلام کے لیے حاضر ہوئیں۔ (روضة الشهداء البول) کے مینارہ نور

سامعین محترم! حضرت سیّدہ فاطمۃ الزہراء کی حیاستہ طیبہ ہمارے لیے بینارہ نور ہے۔ ہمارے لیے درس ہدایت ہے۔

مجرہ حضرت خدیجہ مثل بنت زار ہے حمتیں ہی حمتیں بین مطلع انوار ہے

خطباب رمضان کارگی کی کارگیان ک

مخزنِ انوار و رحمت منبع برکات ہے ہورئی ہر سومسلسل ٹور کی برسات ہے ہورئی ہر سومسلسل ٹور کی برسات ہے ہو جی ہے رحمتِ رتب دو عالم جوش میں ٹور کا مکڑا ہے صابح نور کی آغوش میں میں نور کی آغوش میں

سيره كالبحي<u>ن</u>

سیّدہ پاک کا بچپن مبارک دیکھیں اور ہدایت حاصل کریں کہسیّدہ پاک کا بچپن مبارک کی بین مبارک کے بین مبارک کی بین مبارک کی بین مقدس میں بھی شعور کی جھلکیاں پورے طور پر نمایاں تھیں۔
نمایاں تھیں۔

علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ البتول شریف میں فرماتے ہیں کہ ملکہ فردوس بریں جناب حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا فرمایا کرتیں کہ جھے کسی بچے کی پرورش میں اتنا کیف وسرورنہیں حاصل ہوا'جس قدرسیّدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی پرورش میں ہوا۔

آئیں دیکھیں کہ بیٹی کی گزر کیسے ہوئی؟ جب آپ کی عمر مبارک اڑھائی سال ہوئی تو اُس وفت اسلام کی اس سخت ترین آنر مائش کا وفت تھا۔

سیّدہ کے والد ماجد سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے صلہ میں جو ہولنا کے مصلہ میں جو ہولنا کے مصابب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر کفارِ عرب کی طرف سے توڑے سے وقت وہ حدّ بیان سے باہر ہیں۔

یسیدہ پاک کا بچپن ہے۔ اندازہ فرمایئے کہ چندسال کی بی کے سامنے جب ان کے مکان پر پھر برسائے جائیں اُن کے باپ کی راہ میں کانٹے بچھائے جائیں۔ پوچھو اینے دل سے کدائی بیکی کی کیا کیفیت ہوگی!

نماز پڑھتے ہوئے جس کے باپ کے ملے میں کپڑا ڈال کربل دیئے جائیں کہ سانس رُکنے ملکے اُس معصوم بچی کی حالتِ زار کا اندازہ کریں۔

منطبات رمضان کی کی کاری کی است کی مقائب پرمصائب

دیکھیں مصائب و آلام! سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں جب آ ب سجدے میں تشریف لے گئے تو ابوجہل اور اس کے حوار یوں نے آ ب کے کا ندھے مبارکہ کے درمیان اونٹ کی اوجھڑنی رکھ دی۔

سرکارسجدے میں تشریف فرمارہے ہیں۔سیدہ پاک پانچے یا چھسال کی عمر مبارکہ میں تھیں' آپ تشریف لائیں اور اپنے باپ کے کندھوں سے اوجھڑی ہٹائی اور ان ظالموں کو بُرا بھلاکہا۔

اپنے والد کے ساتھ ہر دُ کھ میں شامل بچی نے ہمیشہ اپنے والد کوفر حت دی۔ باپ کے غموں کی ساتھی بچی نے تمام بچیوں کو سبق عطافر مایا کہ اگر باپ پرکوئی مصیبت آئے تو تم باپ کے دکھ در دمیں شریک ہوجا و اور باپ کی خدمت سے منہ نہ موڑو۔ میں کی ساملوک ہے!

کیکن آخ کی بچیاں وہ سبق تھلا چکی ہیں۔ جب باپ پرمصیبت آتی ہے تو اپنے باپ کے ساتھ غلط سلوک روار کھتی ہیں۔ کڑی آز مائٹوں میں سیّدہ فاطمیۃ الز ہراء سلام اللہ علیہ اپنے والد کا ساتھ کیسا نبھایا۔

جب شعب ابی طالمب رضی الله عند میں سرکار کواہلِ خانہ سمیت محضور کیا گیا تو اپنے والد کی آزمائش میں برابر کی شریک سیّدہ فاطمۃ الزہراء سلام الله علیها نے کس صبر اور استقلال کا مظاہرہ فرمایا۔

تین سال کے اس پر تکلف دور میں اپنے والد محرم کے ساتھ آلام برداشت
کیے۔سیّدہ پاک نے بیٹیوں کو درس دیا کہ تمہارے باپ پر جب بھی کوئی آ زمائش آئے
جب بھی کوئی تنگی آئے
جب بھی افلاس کا دَور ہوئ جب بھی مصائب ہوں

منطباب رمضان کی کی کی کی از ماکش ہو'

جب بھی بھوک ہوتو اپنے والد کے ساتھ اس فرما نبرداری سے پیش آؤ کہ باپ کو اپنی تکالیف بھول جائیں۔ باپ کو تسلیاں دو۔ باپ کے غم میں برابر کی شراکت کروا اگر مال می کوئی پہاڑ ٹوٹے تو مال کا ساتھ دو۔ مال کی خدمت اس طرح کرو۔ مال سے محبت اس طرح کروجیسے سیّدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللّہ علیہانے کی ہے۔ مال کوئی بھی ہواولا د کے لیے سب سے بڑا انعام خداوندی ہے۔ مال دنیا میں اولا د کے لیے ساید دارشجر ہے۔ مال کا مقام

اے میرے سامغین! بیہ بات آپ کومعلوم ہے کہ ماں اپنی اولا دے والہانہ محبت کرتی ہے۔ ماں کی محبت میں کوئی لا کیے نہیں ہوتا!

> ماں کے سینے میں وفاہی وفاہے ماں ابنی وفاؤں کا بدلہ بیں جاہتی ماں کا ایمار بے مثال ہے ماں اولا دیے لیے حبت ہی محبت ہے

> > مان زاحت بی راحت ہے

ماں پیارہی پیار ہے ماں ایٹارہی ایٹار ہے

ماں قرار ہی قرار ہے

مال بہاری بہارے

ماں وہ عظیم نعمت ہے جس کی نہ تو کوئی مثال ہے اور نہ نظیر ہے۔ ایثار وخلوص کی بلندیوں کو ماں کہتے ہیں۔مہروو فاکی گہرائیوں کو ماں کہتے ہیں۔

> ماں میں ممتاہے ماں کے پیار میں کیف ہے

خطبات رمضان

19.

مان کے پیار میں سرور ہے ماں کے پیار میں نور ہے مال کے پیار میں سکون ہے ماں کے پیار میں راحتی ہیں مال کے پیار میں تسکیں ہے ماں کے پیار میں تقدس ہے مال کے پیار میں عظمت ہے مال کے پیار میں راحت ہے مال کے پیار میں صدافت ہے مال کے پیار میں عدیت ہے مال کے پیار میں لطافت ہے مال کے پیار میں شفاقت ہے ماں کے پیار میں ذوق ہے ۔ ماں کے پیار میں عشق ہے مال کے پیار میں شوق ہے مال کے پیار میں رحم ہے امال کے پیار میں کرم ہے ماں کے پیار میں اخلاص ہے ماں کے پیار میں احساس ہے ماں کے پیار میں کشش ہے ماں کے پیار میں زندگی ہے مال کی متامر کز تجلیات ہے

مال کی متاسرچشمہ حیات ہے ماں کی محبت میں تضنع نہیں ہے ماں کی محبت میں دکھاوائیں ہے مَ مَال کی محبّت میں غرض نہیں ہے ماں کی محبت میں بناوٹ بیس ہے ماں کی محبت میں لاج جبیں ہے مال کی محبت میں ہوں تبیں ہے ماں کی محبت میں ریا کاری تبیس ہے مال کی محبت میں مطلب براری جبیں ہے ماں کی محبت تقذیس وعظمت کا شفاف آئینہ ہے ماں کی متنامیں پھولوں کی مہک ومسکراہٹ ہے ماں کی متنامیں کلیوں کی یا کیزگی ولطافت ہے ماں کی متنامیں جاند کی تابانی اور ستاروں کی ضیاء ہے ماں کی آغوش میں کا فوری ٹھنڈک ہے مال کی کودمرکزراحت ہے مال كى آئىكىس سرچىمىدا سىدىيات بىل اور مال كادل! دل کے متعلق کوئی مجھے نہیں بتا سکتا بلکہ ماں بھی نہیں جانتی کے اس کے دل کو مشیتِ ایز دی نے کس تر تبیب سے کیفیت ومحبتِ اولا دیسے معمور کیا ہے۔

ماں کا دل وہ دل ہے کہ جس کی وسعتیں اتن بے کنار ہیں کہ اس میں دونوں جہان کی خوشیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور کا کنات کے تمام نم وآلام بھی ساجاتے ہیں۔ ماں کی ممتا کا نام وہ جذبہ خلوص وا بٹار ہے جسے زوال ہے نہ فنا ہے۔ (البنول سسم) حضرات محترم! یہ فطری بات ہے کہ ماں کو اُنس بیٹے کی نسبت بیٹی سے ہوتی ہے۔

مطباب رمضان الدعليم التعليم ا

سیدہ خدیجہ الکبری سلام اللہ علیہا بیارہ وئیں آپ کوسر کاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اورسیدہ فاطمہ اللہ علیہا کا جدائی اندی اورسیدہ فاطمہ الرہراء سلام اللہ علیہا کی جدائی نے پریشان کردیا۔

حضرت خدیج سلام الله علیمانے بارگاہ رسالت میں وصیت کی بارسول الله! میری ایک درخواست ہے۔ ایک التجا ہے اور مجھے یقین ہے کہ رحمت للعالمین کے در بارسے مایوں نہیں ہونا پڑے گا۔ امام الا نبیاء صلی الله علیہ وسلم کی آئیس اشکبار ہوگئیں آپ نے تقریبارو تے ہوئے فرمایا:

میری رفیق وعمگسار جو بھی کہنا جا بھتی ہو' کہو۔تمہاری وصیت پر پورا پوراعمل کیا جائے گا! جناب خدیجہ سلام اللہ علیہانے عوض کی نیارسول اللہ! میں اپنی بیٹیوں زیب و کلثوم ورقیہ کی طرف سے پورے طور پرمطمئن ہوں' میں نے ان کی شادیاں کردی ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی خوا ہش

یارسول اللہ! تمام کواپی خواہش کے مطابق جہیز دے کراپنا فرض پورا کر چکی ہوں۔ گر ابھی میری سیّدہ فاطمہ کی شادی کرنا باقی ہے میں اسکی طرف سے بردی پریشان ہوں' پھر بھی مجھے تو قع ہے کہ آپ اس کے سر پر اپنا دست شفقت ضرور رکھیں اور اس کی شادی کے اُمورخودانجام دیں گے۔

میں استدعا کرتی ہوں کہ آب اس کی شادی کا معاملہ دوسروں پرنہ چھوڑیں بلکہ ہر معاملہ کی خود کفالت فرما ئیں' تا کہ اسے احساس نہ ہونے پائے کہ اس کی ماں مرچکی

امام الانبياء صلى الله عليه وسلم نے جناب خدیجه سلام الله علیماً کی ورخواست سی تو ترب کررہ گئے۔ پھر جناب سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام الله علیما کو آغوش میں لے کرفر مایا:

حضرات ذی وقار! جناب خدیجہ سلام الله علیما وصیت کرتے کرتے کمزوری اور رفت کی وجہ ہے ہوش ہو چکی تھیں۔ جناب سیّدہ پاک نے اپنی امال کی حالت دیکھی تورونے لگیں۔ مال کے چبرے پراپنا چبرہ رکھ کر ملنے گیس۔

آپ فریاذ پر فریاد کررہی ہیں۔اوراس قدرروتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے قرار ہوجائے ہیں۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا مال کی حالت و کمچھ کر کھے کہ اس قدرزاری کرتی ہیں کہ دنیا میں کوئی اس قدرنہیں رویا'آپ والدہ کے سینے پر سرر کھ کر فریاد کررہی تھیں کہ جناب خدیجۃ الکبری سلام اللہ علیہا نے آئکھ کھول دی' بیٹی کو اپنے ساتھ لیٹے ہوئے دیکھ کرآپ بھی رونے لگیں۔ ا

آپروتی بھی جارہی ہیں اور بیٹی کوتسلی بھی دے رہی ہیں۔ پھرآپ نے امام الانبیاء سلی اللہ علیہ ملم کی خدمت میں ایک درخواست پیش کردی کہ یارسول اللہ! میری خواہش ہے کہ آپ کچھ دیر میرے سامنے ہی تشریف فرمار ہیں' تا کہ میں آخری بار نیاز مندانہ سلام الوداع عرض کرسکوں۔

میرے مرتاج مجھے مرنا تو ہے ہی مگر آپ سامنے ہوں گے تو جان آسانی سے نکل جائے گی۔ احساسِ مرگ کم ہوجائے گا'میرے آتا آپ کی خدمت گزاری میں پجیس سال بسر ہو گئے' مگر یوں معلوم ہوتا ہے کہ چند گھڑیاں تھیں جو آپ کی رفاقت میں گزاریں اوراب بھرعلیجد ہ ہورہی ہوں۔ ر

میں التماس کرتی ہوں کہ قیامت کے دن مجھے اپنے دامنِ رحمت میں جگہ دینا اور میری طرف سے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا۔ میں درخواست کرتی ہوں کہ میری شفاعت وسفارش فرما کرمیری مشکلات کوحل فرمانا۔اس بات کواشعار میں حضور قبلہ علامہ

مطبات رمضان مطبق مین موضوع کی طرف لوثوں گا۔ کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف لوثوں گا۔ وصیت اشعار میں

کہا روکر خدیجہ نے میرے آقا میرے مولا اے سر تاج خدیجہ رحمت عالم شہ والا نہیں کھ غم مجھے سرتاج اپنی جان جانے کا ہے اس آپ کے دن رات کے صدے اُٹھانے کا نجانے آپ پر کیا کیا مصیبت اور آئے گ نجانے آپ پر کیا کیا مصیبت اور آئے گ ستم اب پر جفا نیا یہ کتنے اور ڈھائے گ یا بھر میں اس لیے اے سرور کونین روتی ہوں یا پھر میں اس لیے اے سرور کونین روتی ہوں کہ اب مجبوب کی تعلیرے پاسے دور ہوتی ہوں کہ اب مجبوب کی تعلیرے پاسے دور ہوتی ہوں خدا جانے یہ دل جنت میں اب کسے جلے آقا خدا جانے یہ دل جنت میں اب کسے جلے آقا میری جنت تو تھی بس آپ کے قدمول تلے آقا میری جنت تو تھی بس آپ کے قدمول تلے آقا

داغ يتيم<u>ى</u>

بالآخرسيّده فاطمة الزہراء سلام الله عليها كاعظيم سهارا آغوشِ قبرين چلاگيا۔ اب بينى كے ليے دُكھوں اور دردوں بين اور بھی اضافہ ہوجا تا ہے۔ البتول بين منقول ہے:

پہلے تو جب سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم پرمظالم ثو ہے تھے تو ماں بينى مل كرآنو بهاليا كرتى تھيں۔ اور رودھوكرايك دوسرى كاغم غلط كرليا كرتى تھيں۔ اب آپكى سے بات نہ كرتين كيونكه آپ كوسلى دينے والى والدہ نہ تھيں۔ كون آپ كغم كامداوا كرتا۔ باپ نہ كرتين كيونكه آپ كوسلى سے دل كو چين كس طرح آتا۔ جناب خد يجهى موت سے بى كا تو غم تھا 'چرباپ كي تسلى سے دل كو چين كس طرح آتا۔ جناب خد يجهى موت سے بحرا ہوا كھر خالى ہوگيا۔ ايك مال كے ہونے سے سارا كھر بجرا بحرا لكرا لگا تھا۔ گراب تو ايسے بھرا ہوا كھر خالى ہوگيا۔ ايك مال كے ہونے سے سارا كھر بجرا بحرا لكرا لگا تھا۔ گراب تو ايسے تھا جيسے قبرستان بن گيا ہوا دوائ وادائى اور خاموشى ہى خاموشى ہے۔

المالية المال

درود بوار سے حسرت ٹیک رہی ہے جناب سیّدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللّه علیہاغم کی تصویر بنی ہوئی ہیں۔ اس بیٹی سے بوچھوجس کی ماں دنیا سے چلی جائے کہ دل کی کیا کیفیت ہوئی ہے۔ جناب سیّدہ حسرت ویاس کی تصویر بنی ہوئیں ماں کے ہاتھوں کی رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھتی ہیں کہ شایداسی طرح کچھ قرار آ جائے گر قرار کیا آتا دل اور بھی ڈوب جاتا 'آگھوں کے چشمے اور تیزی سے بہنے لگتے۔

سيده برآ زماتش

میں میں میں میں گزرا۔ اس دوران طائف کا داقعہ پیش آیا جو آز مائش امام الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم پرآئی اس میں سیدہ برابر کی شریک تھیں۔ باپ کے زخم پردرد سیدہ محسوس کررہی تھیں۔

زندگی کیسے گزاریں!

حضرات محتر م! آگر ہم جناب سیدہ فاظمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے اسوہ حسنہ پغور
کریں کہ انہوں نے آپ والدین کے ساتھ وقت کیے گزارا کون کا گھڑی جب
آزمائش نہ ہوئی۔ کون ساوقت تھا جب اسلام کی بلندی کے حصول کے لیے مصیبت نہ
آئی ہو لیکن صبر کی ملکہ سیدہ فاظمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا نے بچین سے لے کرا پنے والد کا
گھر چھوڑ نے تک جس طریقے سے زندگی بسرکی وہ ایک شعل راہ ہے۔ آپ نے بچین
میں کھلونے نہیں مانے کے بلکہ والدین کے لیے دعا نہیں مانگیں۔

آپ نے اپنا بچین ایبا ہے داغ گزارا جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ نے اپنا جہاں ایسا ہے داغ گزارا جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ نے اپنا حیات طیبہ کے ایام میں بھی والدین سے ناجائز فرمائش نہیں کی آپ نے والدین سے زیورکا تقاضا نہیں کیا۔ آپ نے بھی نے فیشن کے کیڑے طلب نہیں کیے۔

آپ نے کا تنات کی خاتونِ جنت ہونے کے باوجود بھی بھی فیشن ہیں فر مایا۔ سیدہ پاک نے ساری زندگی ساوگی کو پہند فر مایا۔ آپ کی زندگی میں ایک واقعہ ہیں ماتا کہ آپ عام بچوں کی طرح تھیلی ہوں۔

https://ataunnabi.blogs<u>pot.com/</u>\_

منطبات رمضان آپ نے اس انداز سے زندگی اپنے والدین کے گھر میں گزاری جونہا بت ہی بیارا انداز ہے۔ وہ معصومیت بھرا انداز جو بے مثال ہے۔ ہم جناب سیّدہ فاظمۃ الزہراء کی تصویر کامل تو نہیں بن سکین کیکن ان کی کنیزوں میں نام کھوانے کے لیے کوشش تو کرسکتی ہیں۔

حضرت فاطمه سلام التعليماكي پيروي كرو!

ان کی لونڈیوں کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے ان کے اسوہ حسنہ پڑمل تو کر سکتی ہیں۔ کیا ٹیلی ویژن سکتی ہیں۔ کیا ٹیلی ویژن دیکھی کر ارنے کا نمونہ تو بناسکتی ہیں۔ کیا ٹیلی ویژن دیکھی کر ہم سیدہ پاک کی رضا حاصل کرلیں گی؟ کیا جدید فیشن اور میک اُپ کے ذریعے ہم رضائے فاطمہ حاصل کرلیں گی؟

کیا ہمارے بے پردہ رہے سے سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا خوش ہوں گی؟ جن کے پردے کا یہ عالم تھا کہ بھی انسان تو انساق کسی فرشتے نے آپ کوئیس دیکھا۔جن کے گھرنظریں جھکا کر جبریل امین علیہ السلام آتے تھے۔

جن کی روح مبارک قبض کرنے کی ہمت جفرت عزرائیل علیہ السلام کونہ ہوئی۔وہ سیّدہ پاک کہ جن کا بردہ بے مثال تھا۔سیّدہ پاک سے سوال کیا گیا

کہ پردہ کے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: پردہ اسے کہتے ہیں کہ نہ کوئی اس کی طرف دیکھے اور نہ وہ کی طرف دیکھے۔ یہ پردہ ہے۔ کیا ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے جناب سیّدہ کی ناراضگی مول نہیں نے رہیں؟ اربے سنو! سیّدہ فاطمۃ الزہراء سلام الله علیما کی ناراضگی سے بچو۔ میرے رسول نے فرمایا: جس سے فاطمہ ناراض ہو گئیں اس سے میں ناراض ہوگیا اور میرے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوگیا۔

اسلامى روايات ايناو!

اے میرے سامعین! ہمیں جا ہیے کہ ہم اسلامی روایات کو اپنا کیں۔ ہماری ہر بات اسلامی فرامین کے مطابق ہو۔ آج جب عورتیں بازار جاتی ہیں تو بال کھلے ہوئے

مطباب رمضان المحال الم

غيراسلامي باتنس

سیسب با تنیں غیر اسلامی ہیں۔ میری استدعاہے کہ جو بھی میری بات من رہی ہیں حتی الامکان کوشش کریں کہ بازار نہ جائیں۔ مجبوراً مجھی جانا پڑتاہے اگر کسی چیز کی ضروت ہوا ہے والد اپنے بھائی اور شادی شدہ عور تیں اپنے شوہر سے کہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر عور تیں اپنے گھر والوں سے یہ کہیں کہ ہم بازار جانا اچھانہیں سمجھیں 'لہذا یہ چیزیں آپلاویں تو وہ بری خوشی سے تمام ضروریات کو پوراکریں گے۔

بیری بی جافر مائش نہ کریں کیونکہ یہ بھی غلط بات ہے۔ بعض اوقات معاشی حالات اس قدرسازگار نہیں ہوتے کہ ہر ہفتے نیا سوٹ سلایا جائے۔ لہذا اپنے گھر والوں سے اس سلسلہ میں معاونت کرنی آپ کا فرض ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی فرمائش سے گھر والے تنگ تو نہیں ہورہے۔ اگر ہورہے ہوں تو اشد ضروری چیز کے علاوہ کچھ نہ منگوا کمیں۔

جناب سیّده ی طرز زندگی ی طرف غور کریں۔کہاں ہم کہاں وہ سیّدہ! ہم خاک ہیں وہ نور ہیں۔ہم بچھ بھی نہیں' وہ سب بچھ ہیں۔ہم ان قدموں پہتر بان وہ تو ملکہ فردوس ہیں۔وہ تو شنرادی کونین ہیں۔

ساری کا تئات ان کے والد کے صدقہ سے بنائی گئی ہے۔ آپ بید یکھیں کہ سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا نے فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کا اُسوہ کیا ہے! کیا حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا نے زیورات اور نت نئے کپڑے پہند فرمائے ہیں!

جب نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی جا ہے کہ ہم سیدہ کے قدم پر جلمیں۔ ہمیں جا ہے کہ ہم سیدہ فاطمۃ الز ہراء سلام اللہ علیہائی ہیروی کریں۔ ہمیں جا ہے کہ ہم بے جانمودونمائش سے بیس۔

منطبات رمضان منطبات رمضان منطبات رمضان منطبات رمضان منطبات رمضان منطبات رمضان کریں۔ جمیں چاہیے کہ جم اللہ اوراس کے رسول کے احکام کی اس طرح پیروی کریں ، جس طرح سیّدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمة الزہراء سالم اللہ علیہانے کی۔

چغل خوری بری بلا!

آئیں سیّرہ پاک کے اُسوہ مبارک کامطالعہ کریں اور اپنی اصلاح کریں!
حضرات ِمحترم! آج ہم میں چغلی جیسی کری عادت سرایت کرگئی ہے۔ جناب سیّدہ
فاظمۃ الزہراء سلام الله علیہا کی حیات طیبہ اس سے منزہ تھی اور ہمیں آپ کی زندگی کو اپنے
لیے نمونہ حیات بنانا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بھی چغلی نہ کریں۔ آؤ قرآن پاک کا
ارشاد سین ۔ اللہ تعالی فرماتا ہے:

وَيُلُ لِكُلِّ هُمَزَةِ لِمُرَة

خرابی ہے اس کے لیے جولوگوں کے منہ پرعیب کرے اور پیٹھ پیچھے بدی کرے۔

ال آیت کی تفییر حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها فرماتے بیں که اهسموہ لموزه "ان اوگوں کو کہتے ہیں ہو چغلیاں کرکے لوگوں میں از ائیاں کروائے ہیں۔

(تغيير درمنثورج٢)

پچھمفسرین فرماتے ہیں: ہمزہ ٔوہ لوگ ہیں جولوگوں کے سامنے بُرائیاں کرتے ہیں اور لمز ہوہ اوگ ہیں۔ ہیں اور لمز ہوہ اوگ ہیں۔ ہیں اور لمز ہوہ اوگ ہیں جو پیٹھ ہیچھے بُرائیاں کرتے ہیں۔ گانہ کہ

ی<sub>ر</sub>گناہ کبیرہ ہے

چنل خوری کرنا بہت زیادہ گناہ کا کام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے چنل خوری کوجرام زدگی سے تشبیدی ہے۔ ایک چنل خور کاواقعہ بیں!

ایک حکایت

ایک مخص ایک غلام کوفروخت کررها تقااور کہتا تھا: اس میں سوائے اس عیب کے اور

خطباب رمضان کوئی عیب نہیں کہ پی چھال خور ہے۔ ایک آدی نے اس عیب کومعمولی عیب بجھ کرخریدلیا۔
ایک دن اس غلام نے اپنے مالک کی ہوی سے کہا: تیرا خاوند تجھے پندنہیں کرتا '
اب وہ ایک اور خوبصورت لونڈی خرید نے والا ہے۔ تو ایسا کر جب وہ سوجائے تو اس کے حاتی ہیند بال اتار لے تو میں تجھے ایسا جادو کر کے دوں گا'وہ تیراعاش ہوجائے گا۔ پھروہ اپنے مالک کے پاس آیا اور کہنے لگا: تیری عورت کسی اور مرد پر عاشق ہے اور وہ تجھے لی کرنا چاہتی ہے تو رات سونا مت اور آ کھ بند کر

لینا تیری بیوی مجھے مل کرنے آئے گی۔ چنا نچ درات کواس شخص نے اپنے آپ کوسویا ہوا بنالیا۔ عورت استرہ لیے ہوئے آئی اور بال تراشنے کے لیے اپنے خاوند کی داڑھی پر ڈالاتو خاوند کو یقین ہوگیا کہ داقعی عورت مجھے قبل کرنا چاہتی ہے۔ وہ اُٹھا اور عورت کوئل کر دیا 'جب اس بات کاعلم عورت کے دشتہ داروں کو ہوا تو انہوں نے مرد کوئل کر دیا اور دونوں خاندان والوں میں سخت خون ریزی ہوئی۔

سامعین حفزات! دیکھا چغل خوری کا انجام - اس لیے سرکارِ دو عالم نورِجسم صلی
الله علیہ وسلم کا فرمان ہے ۔ چغلی کرنا ایسے ہے کہ مسلمان کا گوشت کھایا جائے کسی کی چغلی کرنا اور سننا دونوں طرح ہی پُر ائی میں شار ہوتا ہے ۔ اگر کوئی آپ کے
سامنے چغلی کرنا چاہتی ہوتو فورا آپ اسے منع کردیں اور سمجھا کیں کہ بیطریقہ مسلمانوں کا
مہیں ہے بلکہ منافقین کا ہے ۔ ہم سب غلامان حضرت سیّدہ فاطمۃ الزہراء سلام الله علیہا
میں بیا ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کی پُری حرکات سے بازر ہیں ۔ ایک اور بات نیں!
ایک دلچسپ واقعہ

ایک خفس نے کسی دانا ہے بوچھا کہ آسان سے زیادہ بھاری چیزکون ی ہے؟ زمین سے زیادہ بھاری چیزکون ی ہے؟ زمین سے زیادہ شمنڈی کون سی چیز ہے؟ آگ سے زیادہ شمنڈی کون سی چیز ہے؟ اور وہ کون سی چیز ہے جو

مطبات رمضان کی دو کی کی کی دو کی کی کی دو کی کی کی دو کی کی کی کی دو کی کی کی دو کی کی کی دو کی در دو کی دو کی دو کی در دریا سے زیادہ تو نگر ہے؟ اور وہ کون سی چیز ہے جو پیٹم سے زیادہ حالت ذلالت میں ہے؟ دانانے جواب دیا کہ بے گناہ پر بہتان لگانا آسان سے زیادہ بھاری ہے حق زمین سے زیادہ فراخ ہے کافرکادل پھرسے زیادہ سخت ہے حسد آگ سے زیادہ گرم ہے جو تحض عزیز وا قارب کی حاجت روائی نه کرے وہ برف سے زیادہ سرد ہے اور قناعت کرنے والے کا دل دریا سے زیادہ تو تگر ہے اور چغل خوریتیم سے زیادہ ذیل ہے۔ حضرات محترم! چنل خور نه الله كوپيند به نه رسول الله كوپيند به دخلي حضرت بی بی سیّدہ فاطمة الزہراء سلام الله علیها کو پیند ہے۔ لہذا ہمیں جاہیے کہ کوشش کریں کہ چغلی سے بیاجا سکے۔ ستيره كابرده حضرت بی بی سیده فاطمة الزبراء سلام الله علیهانے پردے کی ایسی مثال قائم فرمائی یردہ ایناں کہ جس دی زمین نے ٹوی کری ویکھی نہ پیراں دی تلی ہووے صائم کون کینیے اس دی شان تیکر جو جمر دی گود وچہ یلی ہووے آج عورتیں پردہ ہیں کرتیں۔آئیسسیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے پردہ کے بارے میں سنیں! مجمعی سورج اورزمین نے آپ کوبے پردہ نہ دیکھا۔ آپ کوبھی کسی نامحرم انسان نے بیس دیکھا۔

آپنے بھی نامحرم انسان کوئیں دیکھا۔ آپ نے اس طریقے سے زندگی بسر کی جوآپ بی کا خاصہ تھا۔ آپ کے اس طرح بابرہ ہونے کی بنیادی وجہ بیتی کہ آپ بنت رسول تھیں۔ بابردہ ہونے کی بنیادی وجہ بیتی کہ آپ بنت رسول تھیں۔

و مطباب رمضان کوهی کی ۱۰۱ کی در ادا

سامعین محترم! جناب سیّدہ نے بازاروں میں جا کرتقریرین نہیں کیں۔ ارے آپ کا پردہ تو ایبالا جواب تھا کہ جس کی مثال ہی نہیں ہے۔ آج پچھلوگ کہتے ہیں: جناب سیّدہ باغ فدک کغم میں پریشان رہیں۔علامہ صائم چشتی رحمۃ اللّه علیہ فرماتے ہیں کہ کا کنات کی ملکہ کے سامنے باغ فدک کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن یہ بات اور ہے کہ آپ نے فقر کواس دنیا میں پندفر مایا۔

سب چھل جاتا ہے

حضرات محترم! سیّدہ فاطمۃ الزہراء سلام الله علیہا وہ سی ہیں 'جن کے والد کو نین کے تاجدار ہیں۔ جن کے بیٹے جنت کے سردار ہیں۔ جن کے بیٹے جنت کے سردار ہیں۔ جن کے بیٹے جنت کے سردار ہیں۔ جوخود ساری کا کنات کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اگر سیّدہ پاک مال ودولت سے بیار کر تیں تو ساری کا کنات کی دولت آپ کے قدموں تلے آجاتی۔

اگرآپ زیورسے پیار کرتیں۔اونچے بنگلوں سے محبت کرتیں تو ہر چیز آپ کے پاس غلامی کا دَم بھرتی ہوئی حاضر ہوتی۔ لیکن جناب سیدہ نے اس دنیا کو بہجیانا اور اس کا بھیا تک چہرہ کے بارے میں آپ جانتی تھیں۔

لہذا آب نے اس کا نتات میں دولت سے فقر کو بلند سمجھا کیونکہ فقر کی عظمت الی ہے کہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے۔

حضور صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں الفقر فخری فقر میر افخر ہے۔ جب سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم فقر پر فخر فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فقرائنہائی اعلیٰ مقام ہے۔ آج جولوگ فقر کومقام نہیں جانے 'وہ قرآن وحدیث کے مفہوم سے بے خبر ہیں۔ جوفعنیات فقر کی اللہ تعالیٰ کے نز دیک ہے دولت کی نہیں 'بلکہ دولت کے بارے میں تو حدیث قدی ہے:

اللہ تعالی ارشاد فرما تاہے: اگر میرے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مجھمر کے پرکے ، مرابر بھی ہوتی تو میں کمی کا فرکو دنیا نہ دیتا۔ اور مدیث شریف ہے کہ دنیا مؤمن کے لیے

خطبات رمضان کی کی گائی کا کی قائداور کافر کے لیے جنت ہے۔ سیدہ کامقام

آج ہم فقر سے دور ہو چکے ہیں اگر کسی کے پاس فقر آ بھی جائے تو وہ صبر وشکر کی بجائے شکو کے بیان اگر کسی کے بعد صبر وشکر ہی انسان کو اعلیٰ مبزل کی بجائے شکو سے پر اُتر آتا ہے حالانکہ فقر آنے کے بعد صبر وشکر ہی انسان کو اعلیٰ مبزل کی طرف لے کرجاتا ہے۔

جناب سیّده فاطمهٔ الزبراء سلام الله علیها کافقراور پھرصبر شکر ملاحظه فر مائیس تا که ہم بھی اسوهٔ کامل بتول برممل کرسکیں۔

سلطان العارفين حضرت سلطان بابورهمة الله عليه فرمات بين كه جب فقر كى انتها بوجاتى ہے تو وہ الله بوجاتا ہے۔ بعنی فنافی الله كامقام حاصل كر ليتا ہے۔ سلطان بابورهمة الله عليه نے اس كانام 'تم المفقر فهو الله ''ركھا ہے۔ پھر آپ فرماتے بين كه سات ارواح بين جواس مقام عظيم برفائز بين ۔ ان سات ارواح كے سلطان حضرت محمد مصطفی الله عليه وسلم بين اور ان ساتوں ميں روح اول جناب سيّدہ فاطمة الز براء مسلم الله عليه وسلم بين اور ان ساتوں ميں روح اول جناب سيّدہ فاطمة الز براء سلام الله عليه الله كا ہے۔ (رسالہ دی ص1)

وہ ارواح لا یخاج ہوجاتی ہیں اور اللہ رب العزت نے فی الحقیقت جناب سیدہ کو لا یخاج ہوجاتی ہیں اور اللہ رب العزت نے فی الحقیقت جناب سیدہ کو لا یخاج کر دیا تھا۔ لا یخاج کر مرتم کی خواہشات سے بے نیاز کر دَیا تھا۔ امام حسن کا فرمان

حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ محتر مداکثر پوری پوری رات عبادت میں بسر کر دبیتیں۔ مگر خدا سے دعا کرتے وفت اپنی ذات کے لیے بھی کوئی چیز طلب نہ فرما تیں۔ اور بیسارا ثمر آپ کا اختیاری تھا۔

شنرادی رسول ملی الله علیه وسلم کی شادی مبار که جوابھی تفور اعرصه بی بوا تھا که ایک روز شیر خدامشکل کشاتا جدارابل آتی سیرنا حیدر کرار کرم الله وجهه الکریم نے جناب سیده سے پچھ کھانے کو طلب کیا!

مطباب رمضان کی کی گئی کی است می این افتر مین این افتر این این افتر این این افتر این این افتر این این افتر این افتر این افتر این افتر این افتر این این این افتر این این افتر ای

آپ نے فر مایا: یاعلی! تین روز سے گھر میں پہھ بھی نہیں۔ بیشانِ فقر ہے کہ تین دن سے فاقد کئی کی حالت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عند نوعالبًا غزوہ میں یا کسی جنگ میں موں گئے کی حالت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عند نوعالبًا غزوہ میں یا کسی جنگ میں ہوں گئے کی نیاب سیدہ سلام اللہ علیما کا بیاندا نے فقر ہے۔ جب مولائے کا نیات نے سنا تو تروی کے ۔ آپ تو خود بھی فاتے کرنے کے عادی تھے۔

بنتِ رسول ملی اللہ علیہ وسلم کے فاقوں کا خیال کر کے آپ بیقرار ہو گئے اور فرمایا:
اے بنتِ رسول! آپ مجھے بتا تیں تو میں کسی نہ سی طرح آپ کے لیے انتظام کر لیتا۔
شہرادی کو نین کے فرمایا: سرتاج! مجھے کچھ مانگنا ہی نہیں آتا اور اباجان نے بھی مجھے تعیمی عضیحت فرمائی تھی کہ بٹی اعلی کو پریشان نہ کرنا۔

سامعین! بیسیده پاک کامقام نقر ہے۔ آج ہمیں ایک وقت کھانانہ طے تو ہم چیخے

لکتے ہیں۔ ہم پریشان ہوجاتے ہیں نہ کیکن اگر ہم جناب سیدہ کی حیات کا مطالعہ کر کے

اسے یا در کھیں تو فاقہ کرنے میں کیب الطف آ ہے گائیہ بیان سے باہر ہے۔ پھر دل چاہے

کروزہ رکھیں۔

پھرفقر کی منزل کی طرف گامزن ہونے کو جی جا ہے گا۔ جناب سیّدہ کے فقر کی اصل وجہ بیہ ہے کہ مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تربیت جس ماحول میں فرمائی تھی جو ماحول سیدہ کو میسر ہوا تھا اور جو آپ کا بچین مبارکہ تھا' اس کی وجہ سے تمام منازل فقر آپ ابتدائی دور میں ہی مطرفر ما چکی تھیں۔

شان فقراشعار مي

ست رومان عظیم نے وجہ دنیاتم الفقر دے ارفع مقام اتے کملی والا محمد مردار سب والت اللہ محمد دے نام اتے موجہ اقل اللہ محمد مردار سب واللہ محمد دی جو ہے تاجور فقر تمام اتے موجہ اللہ فقر دا حشر تیکر ایمنال ستال دے فیض اکرام اتے چلنا سلسلہ فقر دا حشر تیکر ایمنال ستال دے فیض اکرام اتے

خطبات رمضان کوچچی کی ۱۰۳ کے زبراء ياك داجارى المعض بردم فقريلد الماومد انعام ات خب دنیا دی جہنے قطع کر کے قدم رکھیا فقر دے ہام اتے ناز ہووے گاففرنوں حشر تیکر جسدی نسل دے ہراک امام اتے عادرتی ہوئی جہاں دے قیض دی اے الیں صائم ناچیز غلام اتے شنرادی کونین نے ہرتم کی محنت ومشقت اور تکلیف مصائب کو بوری رضا ورغبت ے قبول فرمار کھا تھا۔ آپ کسی بھی اہتلاء وآ زمائش کے وقت ہر گزشکوہ وشکایت نہ فرما تیں۔ الله ياك نے ايويں تہيں سيدہ دے سرتے فقر دا تاج يہنا چھڑيا بینه فقر دے تخت تے سیدہ نے جیویں حق سی کر کے وکھا چھڑنا مرستے مندیاں سندیاں کول جس نے آپ فاقیاں نوں سینے لاچھڑیا جير به الحصير في الما المحمد الما المحمد الما المحمد المحم راتیں پیہہ چکی مجمع ہندیاں کھانا لوکاں دے تائیں ورتا چھڈیا ہر اک چیز ولوں بے نیاز ہو کے خواہشات دا گلا دیا چھڑیا غلبه بھکھ دا پیا جد بجیاں تے یوھ کے سورتاں دم فرما چھڑیا وتا دنیا نوں دنیا دے وجہرہ کے آبوں دنیا نوں بریان ہٹا چھڑیا ا پنا بیز است کر کربل دے بھنوراندر عاصی اُمت دا بیز اتر اچھڑیا وے وے خاص تربیت حسین تائیں کربلا وا دولہا بنا چھڈیا گودی زہرا دی سنیا قرآن جیمرا حرف حرف شبیر یکا چھڑیا سینہ تان شبیر نے وچہ کربل مل زہرا دے شیر دا یا چھڈیا وتا ورس دی امال حضور جیمواعمل اوبدے سے کر شکے وکھا چھڈیا . يال دي فقرنول سك ندواغ صائم سيد ياني نول كله يرتا يهوا يا

ا مك روز تاجدار البياء شكى التدعليه وملم من يحظم تشريف الأسط ويكهاجناب سيده

سيده كاجيز إساء المستواد

برنقابت طاری ہے بوجھا: بیٹی! کیابات ہے؟

عرض کی: اباجان!الیم تو کوئی بات نہیں بس ذرا بھوک ہے۔کافی دن ہو گئے ہیں سمجھ کھایانہیں۔

سرکاردوعالم ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بیٹی! تیراباپ بھی تنین روز سے بھو کا ہے۔ صبر کر دبیٹی!اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اک دن سیّدہ عالیہ فاطمہ نوں کیتا بھکھ نے سخت بیتا ہیں کنیاں دناں دافاقہ کسیّدہ نوں پرناں قلب اندراضطراب ہیں مئن بیٹی نوں حسب معمول اک دن آیا آ منہ دا ماہتاب ہیں چاور اُتے بھایا حضور تا کیں زہرا پاک نے نال آ داب ہیں حالت بیٹی دی و کھے کمزور ڈاہڈی چڑھے نماندا آیا سیاب ہیں کملی والے دیاں اکھیاں وچہ آئے ہجو آیا طبع انڈرانقلاب ہیں چکے ہتھ حضور دعا خاطر کیتا کرم مولا بے حساب ہیں ساری عمر نہ زہرا نوں بھکھ گے کھلیا رحمتاں دا خاص باب ہیں صاتم زہرا نوں تھکھ گے کھلیا رحمتاں دا خاص باب ہیں صاتم زہرا نوں تھکھ سے کھلیا رحمتاں دا خاص باب ہیں صاتم زہرا نوں تھکھ سے کھلیا رحمتاں دا خاص باب ہیں

یہ جناب سیدہ کاعظیم فقرتھا کہ آپ کے پاس جو پھھ آیا راہِ خدامیں لٹادیا۔ سخاوت میں آپ سے بڑھ کرتھی کون ہوگا کہ آپ نے مال ودولت ہی تقسیم ہیں کیا 'بلکہ آپ نے مال ودولت ہی تقسیم ہیں کیا 'بلکہ آپ نے اپنا خاندان ہی راہِ خدا پر قربان کردیا۔

### نجاشي كاباز وبند

حضرات محتر م! ایک واقعہ سنواور اپنے قلوب کومنور کرو۔ نباشی بادشاہ نے چندقیمی تخالف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج جن میں ایک انتہائی قیمی اور جواہر نگار جوڑا باز وبندخصوصی طور پرشنرادی رسول کے لیے بھیجا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شخالف تقسیم فرما دیئے اور باز وبند جناب سیّدہ کو دے دیئے۔ سیّدہ پاک کوایک مرتبہ

خطبات رمضان کی چیس میں زیور ملا جب آپ کی عمر مبارک پانچ چیسال تھی تب بھی آپ نے زیور پہنے سے انکارکردیا تھا۔ اور جبیز میں طے ہوئے باز وبند بھی آپ نے خیرات کردیئے تھے۔ نجاشی کے بیسجے ہوئے باز وبند آپ نے ہدیداور تخذ بجھ کر قبول فرمائے اور پہن نجاشی کے بیسجے ہوئے باز وبند آپ نے ہدیداور تخذ بجھ کر قبول فرمائے اور پہن لیے تا کہ اسے اس کا پورا پورا اجر و ثواب ل جائے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مالک کو نین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے اپنی صاحبز ادی کے سرانور کو چوما اور ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ بیٹی کے ہاتھوں میں جیکتے ہوئے نگن دیکھے تو فرمایا: بیٹی! ہم نے تو دنیا کے بدلے آخرت کو تبنوں کو ترجی دے کے بدلے آخرت کو تبنوں کو ترجی دے رکھی ہے بھر تو نے اس قدر قیمتی باز و بند پہننے کے لیے کسے پند کر لیے۔ جناب سیدہ نے سر جھکا کرعرض کی: ابا جان انجاثی کا تخد آ یا تھا' تھوڑی ہی در ہوئی پہنے ابھی اتار دیتی ہوں۔ سرکار کے جانے کے بعد سیدہ غرزہ ہوگئیں اور فور آباز ار بجوا کرفروخت کر دیا اور مما کین بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقد س پر حاضر ہو منادی کر دی کہ غرباء و مساکین بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقد س پر حاضر ہو

تقسيم كرديا

آب نے ساری رقم مختاج لوگوں میں تقسیم فرمادی۔ جناب سیّدہ سلام اللہ علیہانے باز وہندر غبت سے نہ پہنے ہے گئے میں مقصد کے تحت چندلمحات کے لیے پہنے ہے گئے میں نجاشی کواس کا اجرال جائے۔

ادھرسرکارکو واقعہ معلوم ہوا تو آپ اپنی صاحبزادی سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔سیّدہ نے اُٹھ کراستقبال کیا اور اباجان کوسلام عرض کیا۔سرکار نے دیکھا کہسیّدہ کی آٹکھیں روروکرسرخ ہو چکی ہیں اور چبرہ انور بھی غمزدہ ہے۔آپ نے بیٹی کوآغوش میں لیا اور دیرتک باپ بیٹی اشک بہاتے رہے۔
میں لیا اور دیرتک باپ بیٹی اشک بہاتے رہے۔
حضور سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بیٹی! ہم نے فقر کوائے لیے پندکر

لیا ہے۔ سیّدہ نے کہا: اباجان آ پ سیح فرمارہ ہیں۔ سرکار سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
بیٹی ہم نے قیامت کے روز اپنی اُمت کی شفاعت کرنی ہے۔ جبی ہم دنیا کی راحت کو چھوڑ کررا وِ نقراختیا دکر بی ہے۔

سامعين محترم! ايك اوروا قعه ساعت فرما كين!

حضرت امیر خمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک سونے کا گلوبند جناب سیّدہ کی بارگاہِ عالیہ میں پیش کیااور گزارش کی کہا ہے زیب تن کیا جائے۔ جناب سیّدہ سلام اللہ علیہا نے وہ کین ٹیس کیا ورگزارش کی کہا ہے زیب تن کیا جائے۔ جناب سیّدہ سلام اللہ علیہا نے وہ کین ٹیس کی پہن لی تھوڑی دیر ہوئی کہ ضعیف و کمزور سائل نے آپ کے درِاقدس پرصدادی کہ یا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میں بھول ہوں اور کمزور ہوں 'خدا کے نام پر کچھ عطا کیا جائے۔ سیّدہ پاک نے فوراً وہ گلوبندا تار کراس فقیر کودے دیا۔ (البول ص۱۵)

اورتو اورسیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہانے حسنین کریمین کا بستر بھی سائل کے صدا کرنے پر خیرات کردیا۔ بیساراسبق کملی والے آقا کا دیا ہوا ہی تھا۔ سیّدہ پاک کا فقر اور سخاوت دونوں ہی بے مثال سے۔ آپ نے ہمیشہ صبر شکر کا ایسامظا ہرہ کیا۔

کرنی پیندی قربانی دی رسم تازہ گلال نال نہیں راضی خدا ہندا

پھر آؤندے انعام خدا ولوں بیدا جدوں اے جذبہ سخا ہندا

کھمال رحمتاں کھمال سلام ہوون کملی والڑے دے خاندان اتے کملی والے دی روح تے جان اتے کملی والے دی روح تے جان اتے رہراسیّدہ پاک ذیشان اتے کملی والے دی روح تے جان ایے رہراسیّدہ پاک ذیشان اتے کملی والے دی روح تے جان اتے کملی والے دی روح تے جان این ہیں

دکھ جھل صائم جہنے عمر ساری ذرا شکوہ زبان نے آندا ای نہیں اولا دکی تربیت

جناب سیده فاطمة الزبراء سلام الله علیها کا صبر وشکرکا تفاکه جس کی ایک مثال امام حسین علیه السلام بین - جن کی تربیت جناب زبراء سلام الله علیها نے اس انداز ہے فرمائی - جن کی برورش اس طریقے سے فرمائی که خواه بہت بردی آزمائش بھی آجائے صبر

مطباب رمضان ۲۰۸ کی دو کی کی کی در کی کی در کی کی در کی کی در این در کی کی در کی کی در کی کی در ک

کادامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چا ہیے اور زبان سے شکر الحمد للدنکلتار ہنا چا ہیے۔ جناب سیدہ پر جتنا بھوک کاغلبہ ہوتا'ا تنا ہی زیادہ شکر فرما تیں۔ جیسے جیسے بھوک ستا رہی ہے ویسے ویسے عبادت ہور ہی ہے رات کو چکی سے آٹا پیستی ہیں' صبح کو خیرات کر دیتیں ہیں اور خودشکر اواکرتی ہیں۔

کون ی عورت ہو گی جو جناب سیّدہ کی مثل ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ارے کوئی مرد ان کے والد کی مثل نہیں ہے کوئی عورت ان کی مثل نہیں ہے۔ ان کے دالد کی مثل نہیں ہے کوئی عورت ان کی مثل نہیں ہے۔

ا بنی بات ه

جناب سیّده! آپ پر ہماری جانیں قربان! آپ کے فقر پر ہماری آسائیں قربان! آپ کے ضروشکر پر ہم فدا! اے صاحبزادی مالک کون و مکان! آپ نے جس انداز سے ابنی زندگی گزاری ہم اس طرح تو نہیں گزار سکتے کین آج ہم سب آپ کے قدموں کی خیرات مانگی ہیں کہ ہمیں بھی صبر کی دولت عطا فرما ہے! ہمیں بھی پردے کی دولت عطا فرما ہے! ہمیں بھی افقر کی دولت عطا فرما ہے! ہمیں بھی اپنے والد کا احترام کرنے کی تو فیق عطا فرما ہے!

—<del>€</del>\$\$=-€\$\$=-











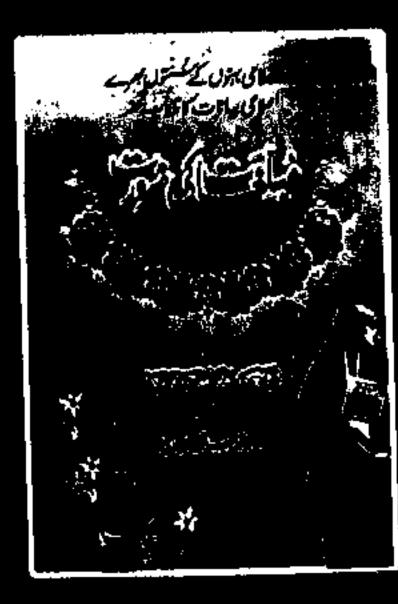

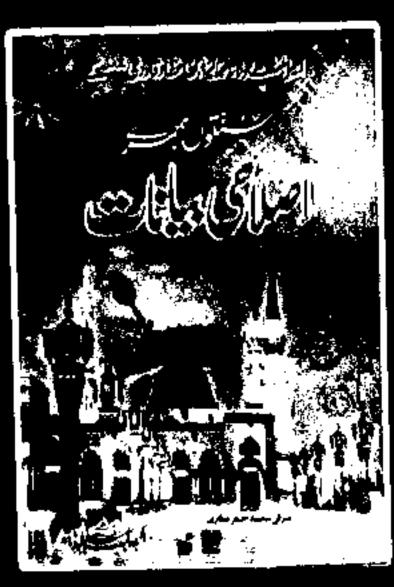



نين من اردوبازار لأبول Ph: 042 - 37352022